



حضرت معاذ بن جبل ، الى بى كعب ، عبدالله بن مسعود ، ابوالدردا ، حضرت على ، زياد بن ابر بن عبدالله الله بن عبدالله بن عبر ، جابر بن عبدالله الله الله بن عبر ، جابر بن عبدالله الله الله بن عبر ، جابر بن عبدالله الله الله الله بن عبدالله الله الله بن عبدالله الله الله بن عبدالله الله الله بن عبد الله الله بن عبد الله الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد ال

ىتالىين مَولانا *مُحَدِّزُهِحُ النَّدِ*لْقِسْبَنْدى

والالشاعت والالشاعة

#### جمله حقوق ملكيت بحق دارالا شاعت كرايتي محفوظ بين

بالهمّام : خليل اشرف عثاني

طباعت : فروري مان يعلى كرافك

منخامت : 304 صفحات

#### قار كين سے گزارش

ا پی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔المحد نشداس بات کی محرانی کے لئے ادارہ بیں ستعقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کو کی تلطی نظراً ئے تو ازراہ کرم مطلع فر ما کرمنون فر ما کیس تا کہ آئند واشاعت میں درست ہوسکے۔ بڑاک اللہ

#### ﴿..... عِنْ كَ يَجْ ......)

اداره اسلامیات ۱۹۰۱ تارگل لا بور بیت العلوم 20 تا بھر روڈ لا بهور مکتبسیدا حمر همبیدارد دوبازار لا بور بونیورش بک ایجنس خیبر پازار پشاور مکتب اسلامیه یکا تی اوال ایب شرقیازار را دلینذی کتب خاندرشیدید سدینه بارکیث رامبر پازار را دلینذی ادارة المعادف جامعه دارالعلوم كراچى . بيت القرآن اردو بازار كراچى بيت القلم مقائل اشرف المدارش كلشن اقبال بلاك اكراچى بيت الكتب بالقائل اشرف المدارش كلشن اقبال كراچى كمتب اللامياشين يور بازار فيمل آباد مكتبة المعادف محلّه جنكى \_ يشادر

#### ﴿الكيندين المن كي ي ﴾

ISLAMIC BOOKS CENTRE 114-121, HALLI WELL ROAD BOLTON BLANT, U.S. AZHAR ACADEMY LTD. 51-68 LTITLE ILFORD LANE MANOR PARK, LONDON F12 5QA

﴿ امریک میں کے کے ہے ﴾

DARUE-ULOOM AL-MADANIA 182 SUBBESKI STREET, BUTTALO, NY 1921Z, U.S.A MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 8665 BINTHEF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

## فهرست مضامين

| صفحتمبر     | عنوانات                                     |   |
|-------------|---------------------------------------------|---|
| M           | تقريظ                                       | 0 |
| 14          | ابتدائی با تیس                              | 0 |
| 14          | نتيج ت اور حديث كى تاريخ                    | 0 |
| ١٨          | حضرت علیضهٔ کی تعلیمات کے آثار              | 0 |
| IA          | فرائضِ رسالت كاتر آنی فیصله                 | 0 |
| 14          | مدیث کی زبانی روایت                         | 0 |
| *19         | وربارِرمالت عليه مين حديث كافيضان           | 0 |
| <b>**</b>   | عورتوں میں حدیث کی روایت                    | 0 |
| M           | حدیث کے تین علمی مراکز                      | 0 |
|             | پهلا باب                                    |   |
| rr          | ﴿صحابة كرام رضى الله عنهم كا كتابتِ حديث﴾   |   |
| rr          | ايك غلطنهي كاازاله                          | 0 |
| ra          | تيورت عليه كاركام ومدايات كولم بندكروانا    |   |
| 12          | صحابه کی کتابت حدیث                         |   |
| 79          | حضرت فاروق اعظم رضي الله عنه كامشوره        | 0 |
| ۳1          | سحابہ کے کتابت نہ کرنے کی وجہ               | 0 |
| ابناله      | حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه کاعمل       | 0 |
| rz          | حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه كاحديثين جلانا | 0 |
| r2          | حديث نبوي منطقة اورصحابه رضي الله عنهم      | 0 |
| <b>17</b> A | مشرت صدیق اکبررضی الله عنه کی انتیاط        | 0 |

| ام         | <ul> <li>حضرت فاروق اعظم رضى الندعنه كى احتياط</li> </ul> |
|------------|-----------------------------------------------------------|
|            | _ حدد عاضيات بيا عا                                       |
| ľΥ         | , ,                                                       |
| 77         |                                                           |
| <b>የ</b> ለ | • حضرت على رضى الله عنه كى روايت حديث مين احتياط          |
| <b>የ</b> ለ | • خلاصة كلام                                              |
| ۵٠         | 🗘 صحابة کرام رضی الله عنهم کا کتابت و مدوین حدیث          |
| ۵۰         | 🕏 حضرت ابوا بوب انصاری رضی الله عنه                       |
| ۵۰         | 🐵 حفرت ابو بكره ثقفي رضي الله عنه                         |
| ۵۱         | 🕸 حضرت ابورا فع رضي الله عنه                              |
| ۵۱         | 🥏 حفزت ابوریجانداز دی رضی الله عنه                        |
| ۵۲         | 🕸 حفرت الوسعيد خدري رضي الله عنه                          |
| ۵۳         | 🏶 حفرت ا بومویٰ اشعری رضی الله عنه                        |
| ۵۳         | 🕏 حفرت ابی بن کعب رضی الله عنه                            |
| ۵۵         | 🕏 حفرت اسید بن حفیر رضی الله عنه                          |
| ra         | 🕏 حضرت براء بن عازب رضى الله عنه                          |
| PA         | 🕏 حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه                          |
|            | 1. 20 1                                                   |
| 04         |                                                           |
| 04         | 🍲 حضرت حسن بن على رضى الله عنهما                          |
| ۵۸         | 🕏 حضرت دافع بن خدت کی انصاری رضی الله عنه                 |
| ۵٩         | 🏶 حضرت زیدین ارقم رضی الله عنه                            |
| ٩۵         | 🏶 حضرت زیدین ثابت رضی الله عنه                            |
| 41         | 🕏 خفرت سلمان فاری رضی الله عنه                            |
| וץ         | 🕏 حضرت ضچاک بن سفیان کلابی رضی الله عنه                   |
|            | www.hesturduhooks.wordpress.com                           |

| عبدرسالت بالله المسكاك كالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🐑 ضحاک بن قیس رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 👟 حضرت عبدالرحمٰن بن عائذ رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 🗞 حضرت عبدالله بن الي او في رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 🐞 حضرت عبدالله بن زبير رضي الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 😸 حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 🥏 حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 🐑 حضرت عمرو بن حزم انصاری رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 🕏 حضرت محمر بن مسلمه انصاری رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 🕏 حضرت معاذین جبل رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>حضرت معاویه بن الی سفیان رضی الله عنهما</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 🍪 حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 🕏 حضرت نعمان بن بشيررضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 🕏 حضرت واثله بن الاسقع رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 🗘 صحابیات کا کتابت و تدوین حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 🍪 حضرت استاً عبدت عميس رضى الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ﴿ حضرت سبیعه اسلمیه رضی الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ حضرت عا مُشهِ بنت الى بكرصد لِق رضى الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور کتابت حدیث</li> <li>حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿ حضرت فاطمه بنت بین رسی الند عنها<br>﴿ حضرت فاطمه رضی الله عنها بنت محمد علیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ده مطرت قاطمه رق المدهم ابنت عمر عليه المدهم المان المدهم المان المدهم المان المدهم المان |

| 4 | 1. | را | <br> |   |
|---|----|----|------|---|
|   | Ä  | u  | IJ   | • |
|   | -  | _  | _    |   |

| ۸٠ | تد وین حدیث کی ضرورت | C |
|----|----------------------|---|
|    | ندوين فلايك فالرورف  | • |

YO

YZ

YZ

4.

|          | عبد دسالت على كام شن كرام                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | • کتابت حدیث کی ممانعت اوراس کے جواز کی احادیث                              |
| ۳        |                                                                             |
| ሱ        |                                                                             |
| ۱۳       | ۰ میسری حدیث<br>۰ چوتگی حدیث                                                |
| ٠.       |                                                                             |
| ۸۵       | ٠٠٠٠ ٢٠ ٥٠٠ ١٠٠٠                                                            |
| PA<br>PA | سره                                                                         |
| ۲۸       | • الهوين حديث                                                               |
| ۸Ł       | • نویں حدیث<br>• تدوین کی ابتدائی صورت<br>• صحیفه حضرت الویکر صدیق ضی ایشید |
| 49       | • صحیفه حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه                                       |
| 9+       | مرت الوبر شرك ل رسي التدعن في ديار كار برا                                  |
| 91       | • تصحیفه حضرت عمر رضی الله عنه                                              |
| 95       | • حفرت عمر رضی الله عنداور جمع احادیث کا امتمام                             |
| 9 1      | ما الله ري                                                                  |

• رسول اكرم على كتري معابدات اورمواين ....

• صحيفه محضرت عثمان غني رضي الله عنه ......

• صحیفه حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه.....

o (۲) کتاب العدقه

• (۴) محیفه حضرت عمرو بن حزم رضی الله عنه .....

• صحیفه علم کی نشر واشاعت

• كتاب الصدقه كي نقول .....

AI

A٣

AF

۸۳

AA

AA

90

44

44

1++

1.1

1.1

1+0

1-4

| 0          | (۵) صحیفه حضرت جابر رضی الله عنه              | 111  |
|------------|-----------------------------------------------|------|
| 0          | (٢) صحيفه حضرت سمرة بن جندب رضى الله عنه      | lle. |
| 0          | (۷) كتاب حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه         | ۵۱۱  |
| 0          | (۸) كتاب حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنبما   | 112  |
| 0          | (٩) كتاب حضرت ابن عباس رضى الله عنبما         | IJΛ. |
|            | (۱۰) كتاب سعد بن عباده رضى الله عنه           | 11-  |
|            | تيسراباب                                      |      |
|            | ﴿ عہد رسالت ﷺ کے محدثین کرام ﴾                | ۱۲۵  |
| o          | صحابه رضى الله عنهم مين فقهائے حديث           | iry  |
| ٩          | (۱) حضرت معاذبن جبل انصاری رضی الله عنه       | 11/2 |
| 0          | پيدائش                                        | 172  |
| 0          | ىلىلىنىب                                      | 11/2 |
| 0          | قرآن کریم کے جارمعلم                          | IFA  |
| 0          | علم حديث ميں بلندمقام                         | ITA  |
| 0          | څليه مبارک                                    | 11-  |
| ٠          | (۲) حضرت أبي بن كعب رضي الله عنه              | 124  |
| ٩          | (۳) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه        | iro  |
| ٠          | (۴) حضرت ابوالدر داءرضی الله رتعالیٰ عنه      | 1172 |
| 0          | آپ کاعلمی مقام                                | IM   |
| 0          | حضرت ابوالدرداءرض الله عنه کے عبرت آموز اشعار | 179  |
| <b>③</b>   | (۵) حضرت على لمرتضى رضى الله عنه              | ا۳۱  |
| ٠          | (٢) كاتب وحى حفزت زيد بن ثابت رضى الله عنه    | ۳    |
| <b>( )</b> | (2) حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه            | ira  |

| 102  | ١ (٨) حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما                                     | ٩ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| fa•  | عبد طفوليت مين مصاحبت رسول عليظة                                              | 0 |
| ۱۵۱  | و کاوت و ذبانت میں ممتاز شخصیت                                                | 0 |
| ior  | علم حديث كي خدمات                                                             | 0 |
| ıor  | حدیث بیان کرنے میں احتیاط                                                     | 0 |
| 100  | حضرت ابن عباس رضي الله عنهما كي فقهي خد مات                                   | 0 |
| ۳۵۱  | آپ کاعلمی مقام                                                                | 0 |
| 104  | وصال پر ملال                                                                  | 0 |
| ۱۵۸  | (٩) حمر الأمة حضرت عبدالله بن عمر منى الله عنهما (ابوعبدالرحمن العدوى المدني) | ٩ |
| 14+  | (١٠) حضرت جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنه                               | ٩ |
| 141  | (۱۱) حصرت جندب ابوذ رغفاری رضی الله عنه                                       | ٩ |
| יארו | و فات                                                                         | 0 |
| 144  | (۱۲) حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله عنه                                        | ٩ |
| PFI  | مليه                                                                          | o |
| PPI  | احادیثا                                                                       | 0 |
| 142  | انقال                                                                         | 0 |
| IYZ  | اول ر                                                                         | 0 |
| AFI  | (۱۳) حفزت عمران حقین رضی الله عنه                                             | ٩ |
| 149  | (۱۴) حضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه                                        |   |
| 179  |                                                                               | 0 |
| 149  | ازواج واولا د                                                                 | 0 |
| 14+  | حليه مبارك                                                                    | 0 |
| 14.  | احاديث                                                                        | 0 |
| 1/4  | فضائلل                                                                        | 0 |

www-besturdubooks wordpress com

| 141   | ه انقال                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 121   | <ul> <li>(۱۵) حضرت ابو ہر رہے الدوی الیمانی رضی الله عنه</li></ul> |
| 121   | و ابتدائی طالات                                                    |
| 121   | ۰ طیمارک                                                           |
| 120   | o خاندان ونبیله                                                    |
| 120   | o ولارت باسعادت                                                    |
| 120   | ه علمی زندگی                                                       |
| 120   | • کثرت ِ روایت کاسب                                                |
| 124   | • بحثیت مفتی                                                       |
| 124   | میں آپ علی کے علم کا سوال کرتا ہوں                                 |
| 144   | م علم کی پیاس                                                      |
| 122   | • کثرت روایت کاعالم                                                |
| 122   | • كثرت روايت كاسب                                                  |
| 129   | ٠ زېانت                                                            |
| iΛ+,  | ،<br>• حفظ حديث كاامتحان                                           |
| fA1   | • خودرائی ہے اجتناب                                                |
| IAT   | • حضرت طلحه بن عبیدانندرضی الندعنه کی نگاه میں مقام                |
| IAM   | • اب بنتنی احادیث جا ہیں بیان کریں                                 |
| IAM   | • روایت حدیث میں احتیاط                                            |
| IAP   | • حضرت ابو هرریه رضی الله عنه اور کتابت حدیث                       |
| IAM   | • سانحداد تخال                                                     |
| IAY " | 🕏 (۱۲) حضرت سمره بن مجند ب رضی الله عنه                            |
|       | (۱۷) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما                  |
| IAA   | (۱۸) حضرت براء بن عاز بالانصاري رضي الله عنه                       |
|       | • /                                                                |

www besturdubooks wordpress com

| 1/19                | (١٩) حفرت الوسعيد خُدري رغني الله عنه                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 191                 | 🐵 (۲۰) حضرت انس بن ما لک الا نصاری رضی الله عنه                 |
| 192                 | 📵 (۲۱) حضرت زبیر بن العوام رضی الله عنه                         |
| 191"                | • پیدائش                                                        |
| 191"                | • شهادت                                                         |
| 190                 | ۰ ځليه مبارک                                                    |
| 190                 | • فضائل ومحاس                                                   |
| 194                 | 🕸 (۲۲) أممُّ المؤمنين حفرت عا كشه صديقة رضى الله عنها           |
| 194                 | علم حدیث بین حفزت عا کشه رضی الله عنها کامقام                   |
| 199                 | ۰ مکثر مین روایت                                                |
| ree                 | • مكثر مين روايت مين حضرت عا مُشرر ضي الله عنها كا درجه         |
| ř++                 | ه رئات                                                          |
|                     |                                                                 |
| <b>[*1</b> ]        | 1 '2 "                                                          |
| <b>r•</b> r         | •                                                               |
| <b>r</b> + <b>r</b> | (۲۵) حفزت ام الدرواء الكبرى رضى الله عنها                       |
| <b>!.</b> + !       | <ul> <li>(۲۲) حضرت لیلی بنت قانف رضی الله عنها</li> </ul>       |
| <b>γ•</b> Δ         | (۲۷) حفزت عمره بنت عبدالرحمٰن انصار بدرحمة الله علیها           |
| <b>Y+</b> ∠         | <ul> <li>۲۸) حفرت اسليم ملحان انصاربيرضى الله عنها</li></ul>    |
| <b>**</b> *         | <ul> <li>(۲۹) حفرت ام بانی بنت ابوطالب رضی الله عنها</li> </ul> |
| 1-9                 | 🐠 (۳۰) حضرت ام مر ثد رضی الله عنها                              |
| <b>*</b> 1•         | • اسلام کے بعد زُہر                                             |
| ۲۱•                 | ٥ روايت مديث                                                    |
| rii                 | 🏈 (۳۱) حضرت برمره درضي الله عنها                                |
| 111                 | • تارن                                                          |

| M           | مديث كاعلم                                                        | 0           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | حضورا کرم علی اللہ اللہ عنہا کے بارے میں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا | 0           |
| rII         | کی رائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |             |
| rii         | حضرت برميره رضى الله عنها كي غز وات ميں شركت                      |             |
| rır         | حضرت بريره رضى الله عنها بحثيت جرأت مندخاتون                      |             |
| rir         | صحاب كرام رضى الله عنهم كے بال حضرت بريره رضى الله عنها كامرت     |             |
| rir         | حضرت برمیرہ رضی اللہ عنہا کے اقوال وارشا وات                      |             |
| 717         | وقات                                                              |             |
| HIP         | (۳۲) حضرت بحبینه بنت حارث رضی الله عنها                           |             |
| rir         | ز ہر وتقویٰ کی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |             |
| rim         | فدمت خلق کا جذب                                                   |             |
| rie         | اسلام سے محبت                                                     |             |
| 710         | حضرت بحبينه رضى الله عنها اورعلم حديث                             |             |
| riy         | حضرت بحييد رضى الله عنها اورميدان جها و                           |             |
| riy         | وفات                                                              |             |
| MZ          | (۳۳) تا كله رحمها الله بنت الفرافصه رضى الله عنها                 |             |
| 714         | نا كله كى وجها نتخاب                                              |             |
| ria         |                                                                   |             |
| <b>719</b>  |                                                                   |             |
| 7 17<br>P10 | نا کلہ ہے عثمان عنی رضی اللہ عنہ کی محبت                          |             |
| 117         | نائله کی جاں فاری                                                 |             |
| 77+         | صابره باوقا نا كليه                                               |             |
| rri         | مستجاب الدعوات ما كله                                             |             |
| 777         | وقات                                                              |             |
| ٣٣          | ٔ (۱۳۴۰) حضرت بُسیر ه رضی الله عنها                               | <b>(\$)</b> |

11

771

MA

TYA

PFY

PPY

112

112

PYZ.

449

444

11

744

ساسام

444

Tro

444

MYA.

227

119

T/4.

441

TOP

| 0          | غاز بريجاهده خاتون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 444  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 0          | جهاد سے روایت اور حفظ حدیث کی طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | trr  |
| 0          | اس كى طرف ہے رسول اللہ عليق كى توصيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KINA |
|            | (۳۸) اُم قیس بنت محصن رضی الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rmy  |
|            | مدیث روایت کرنے والی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 464  |
|            | (۳۹) حبيبه بنت تهل انصاريه رضى الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ተሮለ  |
|            | شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rea  |
|            | حبیبه رضی الله عنها اور روایت حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rra. |
|            | بيبات المعطيدالانصارية رضى الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ro.  |
|            | فقيه، ما فظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10+  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ror  |
|            | نصاحت وبلاغت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ram  |
|            | خدمتِ حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101  |
|            | (۲۲) امیمة بنت رقیقه رضی الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100  |
|            | صابره غاتون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | raa  |
|            | اميمهاوراحاديث مصطفل علين المستقل المس | raa  |
|            | اميمة اوراميرمعاويدرضي الله عته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ray  |
| <b>(3)</b> | (۳۳) وُرِّة بنت الى لهب رضى الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOA  |
|            | ا پولهب کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~QA  |
| 0          | ابولهب كا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***  |
| 0          | الله مروے سے زیرہ کو نکالتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *4+  |
|            | محدشاورشاعره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 171  |
| <b>(P)</b> | (۱۳۴۷) فاطمه بنت قيس رضي الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 242  |

www besturdubooks wordpress com

| 0 | فاطمهُ أور نبي كريم عَلِيْكُ كالمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 0 | حضرت فاطمه رضى الله عنهاكي ذبإنت اور حفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240           |
|   | (۵۵) اساء بنت الي بكر رضى الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>۲</b> 44   |
|   | اسام اور واقعات انجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rŗy           |
|   | روشُن موقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 244           |
|   | چودوکرم کی خوبیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 749           |
|   | يا دواشت سمجمه بوج داور علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12+           |
|   | نې ه الله کې عمده د عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12+           |
|   | · حفرت اساء کی شخصی څو بیا ل<br>- حفرت اساء کی شخصی څو بیا ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121           |
|   | حضرت اساءر ضي الله عنها كي و فات اور وصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121           |
|   | (۲۷) ام بشرالانصار بيرضى الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 121           |
|   | ان كامرتبهاور عديث مين مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121           |
|   | نوى توجيهات ميں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120           |
|   | ام مبشر رضى الله عنها كوالو داع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ϋ́Υ           |
|   | (۲۷) ضباعه بنت زبیررضی الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144           |
|   | حدیث کی راوید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122           |
|   | وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122           |
|   | (۲۸) نایب بنت افی سلمة رضی الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>12</b> A   |
|   | فقيهه، عالمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1</b> /2/A |
|   | مقام ومرتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 129           |
|   | حدیث کی راویداور حافظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 129           |
|   | وفاتوفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>۲۸</b> •   |
|   | (٣٩) اساء بنت عميس رضى الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PAT           |
|   | مة اصور ته المنظر وي في المنظر وي ال | PAI           |

| MY                | اساءاورغمر رضى الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| M                 | عدیث نبوی کا حفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        |
| MM                | علم عديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| የለሰ               | وقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        |
| MA                | (۵۰) ام كلثوم بنت عقبة الاموية رضى الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| ۲۸۵               | ہجرت کے اعتبار ہے بہلی خاتون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| MY                | ام کلثؤم اورمبارک ہجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 1/19              | كاتبه، قاربياورراوييه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 191               | (۵۱) فاطمه بنت اليمان رضي الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>③</b> |
| 191               | زيارت اورروايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| rąm               | ﴿ (٥٢) ام سنان الأسلمية رضى الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| <b>191</b> "      | حديث شريف كي رواية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 190               | ﴾ (۵۳) ام الفضل بنت حارث رضى الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 190               | بلندمقام ومرتبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| r9Z.              | ، راوريه، عالمه، فاصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 199               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| <b>199</b>        | ﴾ (۵۴) بسره بنت صفوان رضی الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0        |
| f*++              | خانداني مالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| <b>[**</b> ****** | ايمان كي يول المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المستحدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المست |          |
| J*+1              | بره رضی الله عنها حدیث روایت کرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| ۳.۲               | ﴾ يَافذُ وم احج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

#### **ተ**

## تقريظ

ففيلة الشيخ حضرت مولانا قاضى عبد اللطيف صاحب كلاچوى دامت بركاتهم العاليد ففيلة الشيخ حضرت مولانا قاضى و اللطيف صاحب كلاچوى دامت بركاتهم العاليد

شاكر درشيد: في الاسلام والمسلمين حصرت مولا ناسيد حسين احد مدنى نورالله مرقده

بسم الله الرحمن الرحيم

مرامی قدر حفرت مولا نامحدروح الندصاحب نقشبندی غفوری زاد فیوشکم ومعالیکم السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

مزان گرامی! ایمان افروز چار کتب کاعظیم مدیه باعث اعزاز وانتهائی سروراور

خوش كاباعث بوا،بارك الله في علمك و مساعرك

تقریباً ڈیڑھ دو برس سے صحت کی دولت کے لئے ترس رہا ہوں، دعاؤں کا مختاج ہوں آپ کے مبارک علم اور علمی مشاغل باعث صدر شک ہیں۔

اللهم زد فزد

عہد نبوی علی کے مفسرین کرام ،عہد نبوی علی کے محد ثین کرام عہد نبوی علی کے محد ثین کرام عہد نبوی علی کے محد ثین کرام ،عہد نبوی علی وقت مولا ناز کریا کے عہد نبوی علی کے مثال جوا ہرات کی تالیفات کی تو نی انعام خداوندی کا خصوصی انعام پر ہدیہ تریک قبول سیجئے۔

این سعادت بزدر بازو نیست

عبداللطيف كلاجوي

#### WHILE WAR

# ابتدائی باتیں

### نبوّ ت اور حدیث کی تاریخ

صدیث کی تاریخ اتن ہی پُر انی ہے جننی بعثت انبیاء کی تاریخ .....ا متوں کو حدیث کے ذریعہ ہی آسی کی تاریخ اتن ہی پُر انی اوراس امّت کو بھی آسخضرت علی ہے واسط ہے قرآن ملا قرآن اور حدیث بی ہوئے۔ تو اسلام کے اس دور آخر کا آغاز ہوگیا۔ آسخضرت علی ہی ہی گار کی اقار ہوگیا۔ آسخضرت علی ہی ہی وی (اقرا باسم دبک الذی خلق ہے اس) غار حرام آس آئی ۔ تو آپ نے اس کی خبرام المؤمنین حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ عنہا اور ورقد بن نوفل کو دی۔ بید عدیث کا آغاز تھا۔ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ (۲۵۲ھ) نے سے جاری کا آغاز اس باب سے کیا ہے۔

كيف كان بنداء الوحى الى رسول الله عَلَيْتُ مِن رَجمه: حضور عَلَيْتُ بِروى كا آغاز كيے بوا۔

میدوی کا پہلا دن تھا اور پہی حدیث کا پہلا دن تھا۔ سویہ بات بالکل صحیح اور تاریخی

ہے کہ حدیث اور بعثت کی تاریخ آیک ہے۔ ایک ساتھ دونوں شروع ہو کیں امام بخاری
رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس پر عبیہ فر مائی کہ جو بعثت کی تاریخ ہے وہی حدیث کا نقطہ آغاز
ہے۔ آنخضرت علیہ کے عہد میں اسلام کی جو تشکیل ہوئی اس کے آٹار صدیث کا سرمایہ
ہیں۔ یہ آٹار روایت میں ہوں یا عمل میں یا آپ کے اصحاب کرام کی فکر وادا میں ہر پہلو
سے ان کا مبدوتاریخ حتی ہے اور یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسمتی ہے کہ صدیث کا
آغاز کسی اندھیرے میں نہیں ہوا۔ اس کے ہر پہلو میں تسلسل اور اتصال قائم ہے۔
روایت میں سند سے تسلسل پیدا ہوتا ہے اور امت میں تعامل سے سندھیلتی ہے اور یہی

## آنخضرت علیلہ کی تعلیمات کے آثار

حضور اکرم علی ہے آثار ہدایت جب الفاظ میں .....ا کمال میں .....اور انسانی افراد میں دھلے ہیں تو حدیث .....ستت .....اور کمل صحابہ کہلاتے ہیں ، حدیث کا آغاز وہی کے ساتھ ہوا۔ ستت وہی سے قانون بنی اور صحابہ حدیث نبوی سے مقتدا کھم رے اور انہوں نے حضور علی ہے ہی تعلیم ویز کیدی دولت پائی ۔حضور علیہ کا مظم الآثار اِن تینوں وسائط سے قائم ہوا۔ آج وین اسلام انہی آثار کا نام ہے۔ جوقر آن وحدیث اور کمل صحابہ کے نام سے امت میں سند سمجھا جاتا ہے۔

## فرائضِ رسالت كاقر آني فيصله

الله تعالى في الخفرت عليه كي ومدداريان بيان كرت موت ارشا وفرمايا:

"يتلوا عليهم اياته وينزكيهم ويعلمهم الكتاب

والحكمة" (آل عران، عدا)

آپان پراس کی آیتی پڑھیں انہیں پاک کریں اور انہیں کتاب وحکت سکھادیں

يرحضور علي كنين اجم ذمدداريون كإبيان ب:

\_ يتلوا علهيم اياته م راد صور عليه كامت تك قرآن بهنيانا بـ

٢ ويزكيهم عمراوتزكيوربيت عايكمثالى جماعت تياركرنا ي-

س۔ یعلمهم الکتاب و الحکمة ہے مرادقر آن کریم کی روشی میں حدیث اور سنت کی تعلیم دینا ہے۔ یہ آپ کاعلم الآثار ہے۔ آپ کی تعلیمات قدسیدا فراد میں اگر کہیں نظر آئیں تو وہ صحابۂ کرام ہیں اور اعمال میں ملیں تو وہ احادیث و آثار ہیں۔

### حدیث کی زبانی روایت

علم حدیث زنده انسانول نے زندہ انسانوں تک منتقل ہوا۔ آنخضرت علیہ

نے جہۃ الوداع کے موقعہ پرتاریخی خطبہ دیا اور بہت سے احکام ارشاد فرمائے۔امت کو ایک دستورزندگی دیا۔

فليبلغ الشاهد الغائب ..... (صح مسلم، ١٢٥٠٠) جوما ضرب وه اسع عائب تك بهنجاد س

اس میں آنخضرت علیہ نے متنب فرمایا کہ آپ کی بیصدیث آج صرف ای اجماع کے لیے ہیں یکل انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے جوآج موجود ہیں۔اورسُن رہے ہیں وہ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاویں ۔سوان احکام کی تبلیخ صرف میدان عرفات کے حاضرین اور غائبین تک محدود ندر ہی۔ بلکہ ہرمجلس علم کا شاہدا ہے اس مجلس كے غائب تك پہنچانے كا ذمددار مفہرا۔ جمة الوداع كابي خطبة مخرى البي رہنما كا آخرى دین جارٹر تھااوراس کا آخری پیغام روایت حدیث کی ہی تاکید تھی ۔سلسلہ روایت کوآ گے جاري ركهنا بياسلاي زندگي كامنشور كفهرا چنانجيه بيسلسله پوري محنت وخلوص اور شوق ومحبت ہے جاری رہااور حدیث اپنی تاریخ میں ہمیشہ زندہ انسانوں میں روایت ہوتی رہی۔اور زندہ انسانوں سے زندہ انسانوں تک منتقل ہوتی رہی۔ میتیج ہے کہ محدثین اپنی یا دواشت کے لیے تحریرات ہے بھی مدد لیتے تھے ۔لیکن مدیث پھر بھی صیغہ تحدیث ہے ہی آگے روایت ہوتی تھی۔تحریرات بھی ہوں تو اُن کے آخر تصدیقات ثبت ہوتیں علم حدیث. کے بیاسناد آج تک مسلسل چلے آرہے ہیں۔حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند زندہ اساتذہ کے داسطوں ہے مولفین کتب حدیث تک اور پھران محدثین کے واسطہ سے حضورا کرم علی اورآپ کے اصحاب کرام تک پہنچائی ہے۔ اوراب تک روایت مدیث کی بیاجازت برابر جلی آتی ہے۔

## دربار رسالت عليه مين حديث كافيضان

حضور علیہ کی ذات گرامی حدیث کا موضوع تھی اور آپ کی ہرمجلس سے حدیث کا فیضان جاری تھا۔ اُٹھتے بیٹھتے کھاتے چیتے سوتے جاگتے آپ کی ہرادا اُمت کے لیے اسوہ اور نمونہ تھی اور آپ کے ہرار شاد وہدایت سے صحابہ کوزندگی کا درس ملکا تھا۔ مرد بھی اس فیضانِ حدیث ہے جھولیاں بھرتے اور عور تیں بھی دربارِ رسالت علیہ ہے حدیث کا درس لیتی تھیں۔ حدیث کا درس لیتی تھیں۔

#### عورتوں میں حدیث کی روایت

حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه (۵۲هه) کہتے ہیں کہ ایک خاتون حضور علیقی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا:

> ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا بما علمك الله (صحح بخارى طرنم من ١٢٨٠ معرجلد ٢ص

مردتو آپ کی حدیثیں لے جاتے ہیں آپ ہمارے لیے بھی کوئی
دن مقرر کردیں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں پڑھادیں۔
اس روایت سے پنہ چلتا ہے کہ جس طرح صحابۂ کرام در بار رسالت علیہ سے
فیض پاتے رہے۔ صحابیات بھی ای ذوقِ ایمانی سے حدیث کی طلب گار ہوتی تھیں۔
اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کی تعلیم مخلوط نہیں۔ ور نہ ان کے
لیے علیحدہ دن مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہتی۔

اور سے بھی پہتہ چلنا ہے کہ عہداول میں ہی عورتوں میں نقل روایت کا سلملہ قائم ہو چکا تھا۔ان دنوں عورتوں تک کو سے بات معلوم تھی کہ حدیث کا سرچشہ بھی تعلیم الہی ہے۔ بہر حال بیا کہ حقیقت ہے کہ جس طرح علم وین رجال المت میں سند ہے جاری ہوئی اور ہوا۔عورتوں میں بھی حدیث کی روایت ای قوت علم اور اہتمام عمل سے جاری ہوئی اور آج تک خوا تین امت میں وین کی بی محنت کسی نہ کی صورت میں چلی آر ہی ہے۔ آج تک خوا تین امت میں وین کی بی محنت کسی نہ کی صورت میں جلی آر ہی ہے۔ سوحکمتِ اللی میں تقاضا ہوا کہ حضور علی ہے گھر میں حفظ روایت اور ثقابت علم کے ایسے حالات بیدا کیے جائیں کہ آپ کے گھر کی ٹرندگی بھی پوری المت کے سامنے روشن ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عظیم خدمت کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ روشن ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عظیم خدمت کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ روشی اللہ عنہا کا انتخاب ہوا اور وہ نہایت کم عمری میں اتم المؤمنین کی مزدلتِ رفیعہ پر

www besturdubooks wordpress com

مندنشین ہوئیں۔اس عمر میں ان کاحرم نبوی میں آنا ای خدمتِ حدیث اور هظ روایت کے لیے تھا۔ آپ سے جہاں صحابہ کرام کے جم غفیر نے علم کی دولت کی۔حضرت عمرہ (۱۰۳ھ) روایتِ حدیث میں آپ کی جانشین گھبریں۔

> حدیث کے تین علمی مراکز احجاز ۲۔عراق ۳۔شام

حیاز .....مرکز اسلام مکه مکر مداور مدینه منوره ای سرز مین میں ہیں۔ آیات الہی اور فرامین نبوی علی اللہ سب سے پہلے ای سرز مین میں اُتر ہے۔ مدینه منوره کی سب سے بروی درسگاہ حضرت امام مالک رحمۃ الله علیہ کا حلقہ درس تھا۔ مکہ مکر مدمیں بھی برد علمی حلقہ ہے۔ عراق .....حضرت عمر رضی الله عنہ کے وقت میں کوفہ اسلامی چھا و نی بنا۔ برد سے برد سے فضلا ، صحابہ رضی الله عنہ موہاں آباد ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ الله علیہ (۱۵۰ھ) اور امام سفیان توری رحمۃ الله علیہ (۱۲۱ھ) کی درسگاہیں اسی سرز مین میں ہیں۔

امام نووی رحمة الله عليه كوفه كے بارے ميں لكھتے ہيں

دار الفضل و محل الفضلام . (شرح صحمملم ج اص ١٨٥)

شیام ..... بیسرز مین جلیل القدر صحابی حضرت ابوالدرداء رضی الله عند (۳۳ هـ)
کا مرکز درس تھی ۔ بلند پایہ فقیہ حضرت امیر معاویہ رضی الله عند کا مرکز حکومت بھی یہی
علاقہ تھا۔امام اوزاعی (۱۵۷ه ) اس علاقے کے بڑے مجتبد تھے۔ برسوں ان دیار میس
ان کی تقلید جاری رہی۔

پہلی تو موں کو پہلے انبیاء سے علم کتاب اور علم آثار۔ دو ماخذ ند ملے ہوتے تو حضور خاتم انبیین علی انبیاء سے علم کتاب ان ان نظامی میں بیان ندکر نے۔

انھم کذبوا علی انبیائھم کما حوفوا کتابھم. (رواہ احمی معافی معافی بین بین بین بین اللہ علی انبیائھم کما حوفوا کتابھم. معافی بین جبل رضی اللہ عند)

انہوں نے جیسا کہاپٹی الہامی کتابوں کو بدلا۔ اینے انبیاء پر بھی وہ با تیں لگائیں جوانہوں نے نہ کہی تقیں۔ اس حدیث میں پہلے انہیں اللہ کی کتاب بدلنے کا مجرم بتلایا ہے پھرا حادیث بدلنے اور موضوع روایات کو پیغیبروں کے نام سے بیان کرنے کا قصور وارتھ ہرایا ہے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پہلے پیغیبروں کی صحیح احادیث ان قوموں کے لیے جمت ہوں۔ اور ان نفوس قد سید کے نام سے فلط با تیں وضع کرناحرام ہو۔ محدثین اسی لیے احادیث کی چھان بین کرتے ہیں۔ تاکہ پیغیبروں کے نام سے کوئی غلط بات راہ نہ یائے۔

حضور خاتم النبين عَلَيْ کے دور میں بھی صراطِ متعقیم کی شخیص یہی رہی کہ اس کی اساس اللہ کی آ یا ہے اس کی اساس اللہ کی آیات اور بینی بروں کی ذات پر ہو۔ پینی برکی ذات کو نکال دینے سے وہ صراطِ متعقیم ہی کیار ہے گا:

وكيف تكفرون وانتم تتلى عنيكم ايات الله وفيكم رسوله أومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم (پ، آل عران آيت ١٠١)

اورتم کس طرح کفر کرسکتے ہو۔ جب کہتم میں (۱) اللہ کی آیات بھی تلاوت کی جارہی ہیں اور (۲) تم میں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں اور جواللہ تعالیٰ کاسہارا لے گاوہ صراطِ منتقیم یا گیا۔

آنخضرت علیہ کے بعد آپ کی تغلیمات کا بنی نوع انسان کی راہنمائی کے لیے موجود ہوناحضور علیہ کے وجود ہاجود کا ہی فیض ہے۔

جب تک اللہ کی کماب سے تمسک رہے اور حضور علی کے تعلیمات پر عمل ہو۔
انسان بھی کفر کی سرحد پڑئیں آتا۔وہ کماب وستت سے صراط متنقیم کی دولت پا چکا ہوتا ہے۔
بندہ نا چیز راقم الحروف بارگاہ ربانی میں دست بدعاء ہے کہ وہ اس کماب بنام 'عمبد
رساکت علی کے محدثین کرام' کومیرے لیے وجہ تقر ب بنائے اور اسے حسن قبولیت
سے نوازے۔اورمیری خطاوک اور لفزشوں کومعاف فرمائے۔وَهُو وَلِیُ التَّوفِیُق

محدروح الله نقشبندي غفوري



## ایک غلط بھی کاازالہ

صدیث کے متعلق بے اعتادی پھیلانے والوں کی طرف سے یہ بات کہی جارہی ہے کہ حدیثیں آنخضرت علیقہ کے زمانے میں قلم بندنہیں کی گئیں تھی، بلکہ لکھنے کی خود آپ علیقہ نے ممانعت فرمادی تھی، جیسا کہ تھے مسلم کی حدیث ہے:

" لاتكتبوا عنى ومن كتب عنى غير القران فليمحه، وحدثوا عنى ولاحرج ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعدة من النار" (مملم، جلدالل)

جھ سے پچھ نہ کھواور جس نے جھ سے قرآن کے سوا پچھ کھا ہے وہ اس میں پچھ اسے چا ہے کہ مثادے اور جھ سے حدیثیں بیان کرو، اس میں پچھ حرج نہیں ، اور جس نے میرے متعلق قصداً جھوٹ بولا اسے چاہے کہ وہ اپنا ٹھگانہ جہنم کو بنالے۔

امام بخاری وغیرہ ویکرمحدثین کے نزویک اس روایت پر کلام ہے، ان کی تحقیق میں میالفاظ حضور علی ہے۔ ان کی تحقیق میں میالفاظ حضور علی کے بیں ، جن کو علی سے راوی نے مرفو عانقل کر دیا۔ (قی الباری جلد اس ۱۷۵)

لیکن بالفرض اگراس مدیث کوموتوف نہیں بلکہ مرفوع ہی تسلیم کرلیا جائے۔ تب

میمی میم انعت وقتی اور عارضی تھی ، جواس زمانے میں خاص طور سے تفاظت قرآن کے
سلیلے میں دی گئی تھی ، چونکہ تن تعالی شانہ نے حضور علی ہے کو 'جسو امع المحلم ''عطا
فر مائے تھے ،اس لیے اندیشہ تھا کہ یہ نے نے لوگ جوابھی ابھی قرآن سے آشنا ہور ہے
ہیں ، کہیں دونوں کو خلط ملط نہ کردیں ، اوھرآپ علی تھی کواپئی قوم کے حافظے پراعتا دتھا ،
مگر جب قرآن سے اشتباہ کا اندیشہ جا تا رہاتو کتا بت صدیث کی اجازت دے دی گئی ،
بلکہ ڈوایات سے آپ کا خود کھوا نا وا ملاکر انا ثابت ہے۔

(۱) جامع تر مذی میں حضرت ابو ہر برہ دضی اللہ عندے روایت ہے کہ ایک انصاری رضی اللہ عند آنخضرت علیہ کی خدمت مبارک میں بیٹھتے ، آپ کی باتیں سنتے اور بہت نرکرتے مگریا دندر کھیاتے ،آخرانہوں نے اپنی یا دواشت کی خرابی کی شاہت کی خرابی کی شاہت کی خرابی کی شکایت رسول اللہ! میں آپ سے حدیث سنتا ہوں وہ جھے اچھی لگتی ہے، مگر میں اسے یا دنہیں رکھ سکتا ، اس پر آپ علی نے بیار شاد فرماتے ہوئے کہ

"استعن بيمينك واوماً بيده للخط" (جامع تذى باب المعادة المام المام

این داہنے ہاتھ سے مددلو، اور اپنے دست مبارک سے لکھنے کی طرف اشارہ کیا۔

(۲) حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ نبوی میں شکایت کی کہ شکایت کی کہ

" يا رسول الله انا نسمع منك اشياء فنكتبها؟"

يارسول الله! هم آپ علي كن زباني بهت ي باتي سنة بي اور

اس كولكه ليت بين تواس كى نسبت كياتهم ب؟

أنخضرت عليه في فرمايا، لكهة ربواس مين كوئي حرج نهين \_

(جُمَع الزوائد جلداول بم ١٥١، بحواله طِيراني)

حضرت رافع رضی الله عنه بن خدیج کے بیان سے معلوم ہوا کہ متعدد اشخاص کا دستورتھا کہ وہ حدیثیں بن کرلکھ لیتے تھے۔

(۳) عاکم صاحب متدرک نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ ہے آنخضرت تلفیقے کا میدارشا دہھی نقل کیا ہے کہ

"قيد و العلم بالكتاب" ( نتخب كز العمال جلديم بص ٢٩)

علم کوقید کتابت میں لے آؤ۔

خود آنخضرت علی کا حکام و مدایات کوقلم بند کروانا آنخضرت علی نه نصرف به که کتابت مدیث کی اجازت دی هی بلکه بهت ہے مواقع پرآپ علیہ کالکھوانا اور املا کرانا بھی ثابت ہے۔

(۱) فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ نے ایک خطبہ دیا تھا میچے بخاری میں ہے کہ ابوشاہ کیمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی کی درخواست پر آپ علیہ نے بی خطبہ لکھ کران کے حوالہ کرنے کا تھا۔ (صحیح بخاری کنایة العلم)

(۲) ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجمع سے بوچھا کہ کسی کو معلوم ہے کہ آنجضرت علیقت نے شوہر کی دیت میں بیوی کو کیا دلایا ہے؟ ضحاک رضی اللہ عنہ بن سفیان نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے معلوم ہے ، آنخضرت علیقت نے ہم کو بیا کھوا کر بھیجا تھا۔ (سنن دار تطنی ، ۲۶ بس ۴۸۵)

(٣) حفرت عمرو بمن حزم رضى الله عند كوجب • اه ميس آپ علي الله عنه أب الله عنه الله عنه كوجب • اه ميس آپ علي الله عنه نجران بر عامل بنا كر بهيجا، توايك تحرير كهوا كران كے حوالے كي تلى ، حافظ بمن عبدالبر ما لكى لكھتے ہيں:

"و كتب رسول الله عَلَيْتُ كتاب الصدقات و المديات والمديات والمديات والمفيان والمسنن لعهر و بن حزم وغيره" (جامع بيان العمر المنان لعهر و بن حزم وغيره" (جامع بيان العلم باب الرفعة في كتابة العلم)

رسول الله علی فی عمروبن حزم رضی الله عند کے لیے صدقات، دیات، فرائض وسنن کے متعلق ایک کتابی تحریر کروائی تھی۔

محمد بن شہاب زہری کا بیان ہے کہ یہ کتاب چڑے پرتخریرتھی ،اورعمر و بن حزم رضی اللّٰہ عنہ کے پوتے ابو بکر بن حزم کے پاس موجودتھی ، وہ بیہ کتاب میرے پاس بھی لے کرآئے تھے اور میں نے اس کو پڑھا تھا۔ (سنن نسائی)

علامہ زیلعی بعض حفاظ سے ناقل ہیں کہ عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کی کتاب کے نسخہ کوائم کہ اربعہ نے قبول کیا ہے ، اور بیانسخ بھی عمرو بن شعیب عن ابیان جدہ کے نسخے کی طرح متوارث ہے۔ (نسب الراب ، جلد ۳۲۳)

(۵) حضرت عبداللہ بن تکیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت علیہ نے اپنے نے اپنی وفات سے ایک ماہ پیشتر قبیلہ جہینہ کی طرف یہ کھھوا کر بھیجا تھا کہ مردار کی کھال اور

پیٹوں کو کام میں نہ لایا جائے ، جامع تر مذی میں وفات سے دو ما قبل مذکور ہے۔ پیٹوں کو کام میں نہ لایا جائے ، جامع تر مذی میں وفات سے دو ما قبل مذکور ہے۔

(سنن الى داؤد باب من روى ان لا يستشفع بالإب المية وجامع ترندى جلدا بسسم

ہم نے ان چند تحریروں کو بطور مثال پیش کیا ہے، ورنہ مختلف قبائل وافراد کے نام خطوط و تحریری احکام اور سلح نامے ودعوت نامے وغیرہ جوآپ علیہ فیلے نے وقاً فو قباً لکھوائے ہیں ان کی تعداد سیروں سے متجاوز ہے،اس موضوع پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔

## صحابه کی کتابت حدیث

صحابہ کرام کا حضور علیہ کی اجازت ہے احادیث کولکھنا بدرجہ کواتر ثابت ہے۔اور فقط اجازت ہی نہیں بلکہ کتابت کا حکم بھی ثابت ہے۔

حکیم ترندی انس بن مالک رضی الله عندے ،طبر انی اور حاکم عبد الله بن عمروبن العاص رضی الله عندے راوی ہیں۔ کہ نبی کریم علی فی سیار شادفر مایا:

"قيدوا العلم بالكتابة" (ابن عبدالبر، جامع بإن العلم، جابص ٢١)

'' علم کو کتابت کے ساتھ مقید کرو''۔

لین علم ایک صید یعنی شکار ہے اور کتابت اس کے لیے قید ہے علم کے صید کو کتابت کی قید میں لاؤ مبادا کہیں حافظہ سے نکل کراڑ جائے۔

علامہ عزیزی فرماتے ہیں کہ ایک استاداس کی صحیح ہے۔ اور حضور علیہ کے مرض الوفات کا مشہور واقعہ سی بخاری ، صحیح مسلم اور دیگر کتب صحاح میں موجود ہے کہ آ ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مایا کہ دوات ، قلم ، کا غذلاؤ کہ تمہارے لیے تحریر کھوا دوں تا کہ تم میرے بعد گراہ نہ ہو۔ ( حاکم نیٹا یوری ، المستدرک ، حیدر آ باددائر ہ معارف ، ۱۳۳۱ھ، جانص ۱۰۲،۱۰۵)

ظاہرہے کہ آپ علیہ جو کھواتے وہ حدیث ہی تو ہوتی اور حضور علیہ ہی کا تو ارشادہ ہی کا تو ارشادہ ہوتی اور حضور علیہ ہی کا تو ارشادہ وتا۔ اور یہ بھی ظاہرہے کہ یہ حضور علیہ کی زندگی کا آخری فعل سے۔ اس میں ننخ اور تغیر و تبدل کا کوئی احتمال نہیں۔ مما نعت کتابت کا حکم بلاشبہ مرض الوفات کے واقعہ سے پہلے کا ہے۔ جواس آخری حکم سے منسوخ سمجھا جائے گا۔ کتابت طعیم کی وقتی مصلحت برجمول ہوگا۔ جب تک وہ مصلحت رہی ہی ہاتی صلیحت کے ممانعت کا حکم کی وقتی مصلحت برجمول ہوگا۔ جب تک وہ مصلحت رہی ہی ہاتی

ر ہااور جب وہ صلحت ختم ہوگئی ،تو ممانعت کا حکم بھی ختم ہو گیا۔

اوراگر بالفرض والتقدیر بیتلیم کرلیا جائے کہ حضور علی نے نے صحابہ کو بالکلیہ کتابت حدیث ہے منع فرما دیا تھا۔ تواس سے بید کیے ثابت ہوا کہ حدیث کی روایت اور اس پرعمل کرنا بھی جائز نہیں۔ کتابت کی ممانعت سے بیدا زم نہیں آتا کہ روایت بھی ممنوع ہوجائے۔ حاکم بیا اوقات کوئی حکم دیتا ہے مگر کسی مصلحت سے اس کو لکھنے کی ممانعت کردیتا ہے تواس سے بیلا زم نہیں آتا کہ وہ حکم واجب العمل بھی ندر ہے۔ خصوصاً جب کہ ای حدیث و حدثوا عنی و لا جب کہ ای حدیث و حدثوا عنی و لا جس کہ ای موجود ہے۔ جس کا صاف مطلب ہے کہ کسی مصلحت سے کتابت کی ممانعت ہے روایت کی موجود ہے روایت کی روایت کی روایت کی دولیت کی روایت کی روایت کی روایت کی روایت کی روایت کی رو

"عن ابى سعيد الخدرى ان رسول لله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عنى غير القرآن و من كتب عنى غير القرآن و من كتب عنى غير القرآن و من كتب عنى غير القرآن في من الميسمحه وحدثوا عنى ولا حرج و من كيدب عملى متعمدا فليتبوا مقعده من النار" (ممم الجام صحح (٣٠٠٣) ٢٠:٥ ٢٢٩٨ كتاب الزير (٣٥) باب الثبت في الحديث وكم كتابة النام (١٦) مطبوع يرت، داراحيا وتحيّن بؤادع بدالبق)

"ابوسعید خدری رادی ہیں کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے سوائے قرآن کے بچھ نکھواوراً گرنگھا ہوتو مٹادو۔البتہ میری صدیث کوزبانی روایت کرو۔اس میں کوئی حرج نہیں''۔

مئرین حدیث جب اس حدیث کونقل کرتے ہیں تو حدیث کا اول جملہ لاتکتبوا عنی تو نقل کردیے ہیں تو حدیث کا اول جملہ لاتکتبوا عنی تونقل کردیے ہیں۔اورآخری جملہ لینی وحد او اعنی ،''میری حدیث کوروایت کرو''کوذکر نہیں کرتے تو کیا پیلیس اور بھمان حق نہیں۔امام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں:

"قال القاضي كان بين السلف من الصحابة والتابعين

اختلاف كثير في كتابة العلم فكرهها كثيرون منهم ثم اجمع المسلمون على جوازها وزال الخلاف" '' قاضی عیاض رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں کتابت علم کے بارے میں اختلاف تھا بہت سے علم کی کتابت کو نابند کرتے تھے۔ گر بعد میں تمام مسلمانوں کا جواز کتابت مر اجماع بوگيااوروه اختلاف بالكل ختم بوگيا" \_(1)

## حضرت فاروق اعظم رضى اللدعنه كالمشوره

( كمّابت حديث كے بارے ميں فاروق اعظم رضي الله عنه كاصحابه كرام رضي الله عنهم مے مشوره) "قمد روى البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير ان عمر بن الخطاب اراد ان يكتب السنن فاستشار في ذلك اصحاب رسول الله عَلَيْنَ فَاشاروا عليها ان يكتبها فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا ثم اصبح يوما وقد عزم الله له فقال اني كنت اردت ان اكتب السنن و انبي ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فاكبوا عليها وتركوا كتاب الله واني والله لا البس

www.besturdubook

نو دی ، حی الدین ابوز کریا یجیٰ بن شرف ، شرح صحح مسلم ، بیردت منابل القرآن ، ج ۱۸ص ۲۲۹ ، ٣٣٠ علامه سيوطي كےمطابق صحابة كرام ميں سے عبدالله بن عمر،عبدالله بن مسعود، زبد بن ثابت، ابو موی اشعری ، ابوسعیدی خدری ، ابو هرمره اورعیدالله بن عماس ابتداه میس کتابت حدیث کو پیندنهیس کرتے ہتے جب کہ حضرت علی جسن بن علی ،عبداللہ بن عمر و،انس بن ما لک اور حابر بن عبداللہ شروع بی سے کتابت مدیث کے قائل تنے اور لکھتے تنے ، بعد از ال عبد انذین عباس اور عبد اللہ بن عمر بھی جواز کے قائل ہو گئے۔ سیوطی ، تدریب ، ج مص ۲۵

كتاب الله بششى ابدا" (سيوطى، طال الدين، تدريب الرادى، يرت دار الكتب العلمية، ج٢: ص ٢٨، ٢٤)

"عروہ بن زبیر راوی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احادیث نبویہ کی کتابت کا ارادہ فرمایا کہ اگر احادیث وسنن ۔ کتابت میں آجا نمیں تو نہایت عدہ ہو، مشورہ کے لیے حضرات صحابہ کو ہلایا سب نے بالا نقاق یہی مشورہ دیا کہ سنن نبویہ کی کتابت کرائی چا ہے اس یارہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ماہ تک اللہ تعالیٰ سے اس بارہ میں استخارہ کرتے رہے ایک دن شیح کوا شے اور یہ فرمایا کہ میں نے سنن نبویہ کی کتابت کا ارادہ کر لیا تھا لیکن جھ کو گزشتہ قو موں کا خیال آیا کہ انہوں نے اپنی ایک مذہبی کتاب کھی اور پھراس پراس درجہ بھے اللہ کی کتاب کوچھوڑ بیٹھے (جھ کو بھی بہی اندیشہ ہے) خدا کی شیم میں اللہ کی کتاب کوچھوڑ بیٹھے (جھ کو بھی بہی اندیشہ ہے) خدا کی قسم میں اللہ کی کتاب کوچھوڑ بیٹھے (جھ کو بھی بہی اندیشہ ہے) خدا کی قسم میں اللہ کی کتاب کوچھوڑ بیٹھے (جھ کو بھی بہی اندیشہ ہے) خدا کی قسم میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کسی اور چیز کا ملانا پیندئیس کرتا''۔

اورايك روايت مين بيرلفظ ہيں:

والله لا اشوب كتاب الله بشنى ابداً خداك تتم الله كتاب كے ساتھ آميزش نه مونے دول گا۔ اور روايت بيس به لفظ بيس:

لا كتباب مع كتاب الله (ابن سعد، البطقات، ج٣: ٢٠٧٥. ابن عبد البطقات، ج٣: ٢٠٠٠ ابن عبد البطقات، ج٣: ٢٠٠٠ ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، ج المركم المبين - التُدكى كمّاب كيس التحد كوكى اور كمّاب نبيس -

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنداور حضرات صحابہ حدیث نبوی کو بلا شبہ ویز دو۔ جمت اور اس کی کتابت کوموجب سعادت سمجھتے تتے سب سے پہلے خود حضرت عمر رضی اللہ عند کے دل میں کتابت حدیث کا داعیہ پیدا ہوا۔ اور مشورہ کے لیے صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا۔ سب نے بالا تفاق یہی مشورہ دیا کہ

ا حادیث اورسنن کی کتابت کرائی جائے ۔ لیکن حضرت عمر رضی الله عنہ نے بید یکھا کہ اس میں شک نہیں کہ حدیث کی کتابت عظیم مصلحت ہے لیکن اس کے ساتھ ایک مفعدہ کا بھی خطرہ ہے خطرہ کو ترجیح دی اور کتابت حدیث کا ارادہ ترک فرمادیا وہ بیر کہ مبادا مصحف خداوندی کے ساتھ کسی دوسر سے حیفہ کی تدوین کا اہتمام خلاف ادب نہ ہو ۔ صحابۂ کرام بھی ابھی جمع قرآن سے فارغ ہوئے ہیں۔ ابھی اگر جمع حدیث اور تدوین سنت کی طرف متوجہ ہوئے تو مبادا کسی وفت قاصرالفہم (کو تاہ اندیش صحیفہ سنت کو مصحف خداوندی کے مقابل نہ سمجھ بیٹیس ساتھ کی طرف مثابل نہ سمجھ بیٹیس ۔ لاکتاب مع کتاب الله کا لفظ اسی طرف مثیر معلوم ہوتا ہے کہ کتاب الله کے ساتھ کسی اور کتاب کی کتاب ۔ موھم مما ثلت نہ ہو۔ اور پھر رفتہ رفتہ کہیں کتاب الله کے حیوثر بیٹین کا ور کتاب کی کتابت ۔ موھم مما ثلت نہ ہو۔ اور پھر رفتہ رفتہ کہیں کتاب الله کے چھوڑ بیٹینے کا سبب نہ بن جائے ۔ اور عجیب نہیں کہ بعض لوگوں کا خیال بیہ ہوا کہ حدیث نبوی کو قرآن کے ساتھ ملا کر لکھا جائے ۔ اس پر حضر سے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

"لا اشوب كتاب الله بشئى"

كتاب الله كے ساتھ كى شئے كى آميزش ميں ہرگز بسندنہيں كرتا۔

غرض مید کداس خطرہ کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتابت حدیث کا ارادہ انتخ (ختم، ملتوی) فرمایا۔ معافر الله اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حدیث کو جمت نہیں سمجھتے تھے تو پہلے ہی سے لکھنے کا کیوں ارادہ فرمایا اور صحابۂ کرام سے کیوں مشورہ کیا اور سب نے بالا تفاق کیوں کتابت کا مشورہ دیا۔

### صحابہ کے کتابت نہ کرنے کی وجہ

ابن بشکوال فرماتے ہیں کہ 'صحابۂ کرام اور خلفائے راشدین نے قرآن کریم کی طرح احادیث نبویہ کوایک صحیفہ میں اس لیے جمع اور مدون نبیس کیا کہ صحابہ حضور علیقیہ کی خدمت میں اطراف و اکناف سے آتے تھے اور چلے جاتے تھے اور ان آنے والے حضرات نے جوخصوصاً ارشادات اور کلمات طیبات حضور علیقی سے سے تھے اور انقاق سے ارشاد کے وقت مجلس نبوی میں ان کے سواکوئی اور نہ تھا۔ وہ ارشادات فقط انہی حضرات ایسے مختلف مواضع میں منتشر تھے کہ حضرات ایسے مختلف مواضع میں منتشر تھے کہ

بہت سوں کوان کاعلم بھی نہ تھا۔اس لیےان منتشر اور متفرق حضرات کے پاس سے احادیث نبویہ کا جمع کرنا بہت دشوارتھا۔

نیز قرآن کی طرح احادیث نبوید کے الفاظ متعین ندیجے بلکہ مختلف تھے دی آدی اگر کھلس نبوی میں حاضر ہوئے اور دہاں کوئی واقعہ پیش آیا تو اس واقعہ کی حکایت میں ہر ایک کی تعبیر لامحالہ مختلف ہوگی۔ ارشاد نبوی کے نقل میں بھی ممکن ہے کہ پجھے الفاظ میں تند ملی ہوجائے اس لیے کہ مقصور معنی تھے بعینہ الفاظ کی روایت واجب نہتی اگر چہوہ تند ملی صحت روایت میں کوئی قادح (بانع ، رکاوٹ) نہیں اس لیے کہ وہ حضرات اہل زبان تھے اور اہل فہم تھے مزاج شناس تھے۔ صدق مجسم تھے۔ کذب اور شوائی کذب رجموٹ کے شہادت ) سے ان کے دل اور زبان پاک تھے اور اگر بالفرض والتقد مربی بھی نہ ہوتو متر ہم اور تر جمان سے تو کم ندیتھے۔ نیز حضور علی ہی بسااو قات ایک بات کو مختلف الفاظ سے بیان فرماتے تھے۔ اس لیے قرآن کی طرح احادیث اور سنن کی جمع اور تدوین مشکل تھی۔

اگر بایں ہمہ حسرات صحابہ نتخب احادیث کا کوئی مجموعہ مرتب فرباتے اور خلافت راشدہ کے زیرا ہتمام مرتب ہوکر وہ شائع ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ مجموعہ تمام احادیث اور سنن کو حاوی نہ ہوتا بلکہ ان ہیں سے ایک نتخب اور قلیل حصہ کا حامل ہوتا اور خلافت راشدہ کی طرف شائع ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ مجموعہ تمام احادیث اور سنن کو حاوی نہ ہوتا بلکہ ان میں سے ایک نتخب اور قلیل حصہ کا حامل ہوتا اور خلافت راشدہ کی طرف سے شائع ہوتا تو ملائل کہ لوگ فقط ای صحیفہ کی احادیث کو جمت سمجھتے کہ جو خلافت راشدہ کی طرف سے شائع ہوا اور وہ احادیث اور شن جو اس صحیفہ میں نہ ہوتیں ان کو جمت نہ سمجھتے ۔ اس طرف سے شائع ہوا اور وہ احادیث اور سنن جو اس صحیفہ میں نہ ہوتیں ان کو جمت نہ سمجھتے ۔ اس طرف سے شائع ہوا اور وہ احادیث اور شادات اور کلمات طیبات سے محروم ہوجاتی ۔ اس لیے حصرات صحاب نے حدیث نبوی کی جمع اور تدوین کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور امت کے لیے طلب حدیث نا میدان و سمج کردیا کہ جس جگہ سے چاہیں حدیث نبوی کو المت کے لیے طلب حدیث کا میدان و سمج کردیا کہ جس جگہ سے چاہیں حدیث نبوی کو قید امت کے لیے طلب حدیث کا میدان و سمج کردیا کہ جس جگہ سے چاہیں حدیث نبوی کی قید الش کریں اور جہاں سے لیدیں کی خاص کتاب اور خاص صحیفے کی قید حلائل کریں اور جہاں سے لیدیں کی خاص کتاب اور خاص صحیفے کی قید

نہیں۔خلافت راشدہ نے تو صرف جمع قرآن پراکتفا کیا۔اوراحادیث نبویہ کی حفاظت اوراس کی تدوین لوگوں پر چھوڑ دی کسی نے زبانی روایت سے احادیث نبویہ کی حفاظت کی اور کسی نے کتابت کے ذریعہ احادیث کومحفوظ کیا۔اس طرح احادیث محفوظ ہو گئیں۔ (این بشکوال: خلف بن عبداللک، (۵۷۸ھ)۔کتاب الصلة)

حضوراقدس علی کے عالم میں حضور آپ کے جمال نبوت کے مشاہدہ \*
سے محروم ہوگئی ۔ لوگ بے تابی کے عالم میں حضور علی ہے دیکھنے والوں پر پروانوں کی الحرح کر ہے ۔ صحابہ نے حضور علی ہے کو جو بھی کرتے دیکھا، وہ تابعین کو کر کے دکھلا دیا ۔
اور جو آپ سے سناتھا، وہ سب ان کو سنادیا ۔ غرض بید کہ حضور علی کا کوئی قول اور فعل ،
کوئی حرکت اور سکون ایسا ندر ہا کہ جس کی صحابہ نے تابعین سے حکایت اور روایت نہ کی ہو۔ اس طرح احادیث نبویہ اور سنن مصطفویہ کے تمام تر بواقیت اور جوام صحابہ کرام کے مبارک سینوں میں پہنچ گئے ۔ صحابہ کرام استاذیب اور عابور کرام استاذیب اور تابعین شاگر دہیں ۔ افا دہ اور استفادہ کا سلسلہ جاری ہے۔

عہد نبوت ہی ہے کچھ صحابہ حضور علیہ کے ارشاد قلمبند کمیا کرتے تھے۔وصال کے بعد اس میں اور زیادتی ہوگئی لیکن اکثر سحابہ زبانی ہی ۔وایت فرماتے۔اورا گر کوئی شاگردان کی حدیثوں کو لکھنا جا ہتا تواس کو منع فرماتے:

"وعن ابى نضرة قال قالت الابى سعيد الخدرى الا تحعلوها تكتب ماء نسمع منك قال تريدون ان تجعلوها مصاحف ان نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا فنحفظ فاحفظو كما كنا نحفط" (ابن عبدالبرائدى، جامع بيان أعلم ونشر مسلم)

"ابونضرہ کہتے ہیں کہ بین نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ کیا جوحدیثیں ہم آپ سے سنتے ہیں ان کوللم بند نہ کرلیا کریں تو فرمایا کہ نبی کریم علیق ہم سے زبانی ارشا دفرماتے ہے

اورہم اس کوئ کریاد کر لیتے ہیں جس طرح ہم نے رسول اللہ علیہ اس اللہ علیہ اس میں اس میں اور کھو''۔

لینی حضور علی ہے جس شان ہے ہم تک اللہ کا دین اور علم پہنچایا ،ہم بھی اس علم کوتم تک ای طرح پہنچانا جا ہتے ہیں۔اس طریق ادامیں ہم کوتغیر اور تبدل پسند ٹہیں۔

## حضرت ابوموسىٰ اشعرى رضى الله عنه كاعمل

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بنے ایک دن لوگوں کو اپنی روایت فرمودہ صدیقوں کو گئے ہوئے دیکھ کے مطرت اور بیائی منگا کرسب کو دھوڈ الا صدیقوں کو گئے ہوئے دیکھ کے حضور علیقے سے زبانی سن کریاد کیا ہے تم بھی اسی طرح سن کریاد کیا ہے تم بھی اسی طرح سن کریاد کرد۔ یہ عشق نبوی علیقے کی انتہا ہے کہ جس طریق سے سنا ہے اسی طریق سے تم کوسنا کیں گئے اور تم کو اسی طرح سنمااور یاد کرنا ہوگا۔ یہ عشق ادا تھا خوب سمجھ لو۔

چنانچە حافظ عسقلانی رحمة الله عليه شرح بخاري ميں لکھتے ہيں:

 منکرین حدیث احادیث کومٹانے کے واقعات کتب حدیث سے نقل کرکے لوگوں کو بیہ مجھانا چاہتے ہیں کہ صحابۂ کرام اس لیے احادیث کو جلاتے بامٹاتے تھے کہ معاذ اللہ صحابۂ کرام حدیث نبوی کو جمت اور واجب العمل نہیں سمجھتے تھے اور ان کامقصود ہی مٹانے سے بیتھا کہ جب حدیث قلم بند نہ ہوگی تو ایک نہ ایک دن مث جائے گی۔ فاتلھم اللّٰه اللٰی یؤفکون۔(الویہ: ۲۰)

''بریں عقل ودانش ببایدگریست''(ای عقل ودانش پرتو ماتم کرنا جاہیے) جیرت اور سخت حیرت کامقام ہے کہ منکرین حدیث مطبوعہ کتابوں ہے قطع و ہرید کر کے عبارتیں نقل فردیتے ہیں۔ جتنا لفظ ان کی غرض اور خواہش کے مطابق ہوتا ہے اتنا لے لیتے ہیں اور اس کے سیاق اور سباق کو صدف کردیتے ہیں تا کہ کوئی سیج مطلب نہجھ كيـ "تواطيس تبدونها وتخفون كثيراً "(لانعام:٩١)غرض بيك بعض صحابه كتابت حدیث ہے اس لیے منع کرتے تھے کہوہ زبانی سلسلدروایت کو پیندفر ماتے تھے۔ نہ کہ اس وجہ سے کہ معاذ اللہ عدیث نبوی ان کے مز دیک ججت نہیں تقی ،اگر ججت نہیں تقی تو روایت ہی کیوں کرتے تھے جس چیز کی کتابت تاجائز ہے اس کی روایت بھی ناجائز ہونی جا ہے۔ساری دنیا کومعلوم ہے کہ صحابہ کرام حضور پرنور عظیمی کے عاشق جان ٹار تھے۔ حضور علیہ کے پیدنے لیے اپنا خون بہاتے تھے۔ آپ کاتھوک اور سنک بھی زمین پر نہیں گراحضور علیہ جبتھو کتے تھے تو صحابۂ کرام ہاتھوں ہاتھواس کو لیتے اورا پی آنکھوں سے ملتے۔اور بیناممکن ہے۔ کہ عاشق اور محبّ صادق ہواور اپنے معشوق اور محبوب کے كلام كوجحت ند مجھے۔الياعاشق تو مجھى سننے ہى مين نہيں آيا كدائي معثوق كے كلام كواس ليے جلاتا يامناتا موكه كبيل لوگ محبوب حقول يرغمل نه كربيشيس، ابل عقل اور ابل فهم يرمخفي نہیں کہ کسی مصلحت ہے کی شئے کا مٹانا یا جلانا اس کے غیر معتبر ہونے کی دلیل نہیں۔ ''يمحو الله مايشاء - ويثبت وعنده ام الكتاب ''(الرعد:٣٩) صحابرام نے قرآن کریم کوجمع کرنے کے بعداس کے سات نسخ نقل کرا کرا طراف اور اکناف میں بھیج اور جومختلف نسخے لوگوں کے پاس تھے ان کو لے کر جلا دیا۔ (امام بخاری نے حذیفہ بن

الیمان کی روایت انس بن ما لک نے قتل کیا ہے جس کے مطابق حضرت عثمان غی رمنی اللہ عنہ کے عبد خلافت میں ان ننخوں ادر مجموعوں کوجلانے کا تھم ویا گیا جن میں صحابہ نے وہ سور تیں کھی ہوئی تھیں جوانہیں یا تھیں اور ان کی تلاوت ان کامعمول تھا ان مجموعات میں سورتوں کی اصل تر تیب کا بھی لحاظ نہ تھا۔ ان مجموعات کوجلانے كالحكم ديا كمياتا كدكوني اختلاف باقى ندر ہے۔ ديكھيے بخاري ، الجامع تشجى (٥٠١٣) ج٣٠ ص ١٩٠٨، باب جمع القرآن ، كتاب نضائل القرآن ) ميرجلا دينامصلحت كي لي تفاكد كوكي ملحد اور زنديق قرآن کریم میں ان منتشر اوراق میں کوئی لفظ کم وہیش کر کے امت میں فتنہ نہ بریا کر دے۔ معاذ الله الله اليانه تقاكه قرآن جمت نهيل -صديق اكبر رضى الله عنه كالمجموعه حديث جلانا صديق اكبررضي الله عنه كايانج سوحديثول كےمجموعه كوجلانا بالفرض والثقد بريا كركسي سندهيج ہے ٹابت ہو جائے تو لامحالہ وہ کسی خاص مصلحت کی بنا پر ہوگا۔اور وہ مصلحت خود اس روایت میں ندکور ہے۔وہ پیر کہ مجھ کومجموعہ براطمینان نہیں۔ (زہبی، تذکرة الحاظ مجان ۵) معلوم ہوا کہ بیہ جلانا عدم اطمینان کی بنا پر تھا۔اس بنا پر نہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه حدیث نبوی کو جمت نہیں مجھتے تھے۔ حافظ ذہبی نے تذکر ۃ الحفاظ میں ابوبكر كےاس واقعه کوفقل كر كے صاف لكھ وياہے' لا يصبع ذلك '' (حواله ذكور) ليخي بيه روایت صحیح نہیں منکرین حدیث تذکرۃ الحفاظ ہے اس غیرمعترروایت کوفقل کردیتے ہیں اورهاذا لایصب کالفظ جوای روایت کے بعد متصلاً لکھا ہوا ہے۔اس کوفقل نہیں کرتے۔ ادرعلیٰ ھذاای کے بعد حدیث نبوی کے مطابق جو فیصلہ کرنے کے واقعات تذکرۃ الحفاظ میں لکھے ہیں ان کونفل نہیں کرتے۔ کیا ہے ۔ رکا ہے خیانت اورتلہیں نہیں ہے اور بھلا اس بات کوکون دیوانه قبول کرسکتا ہے کہ جو تحض نبی ا کرم آلی کے کارفیق ، جان بنا راوریارغار ہو اورجس نے اپناتمام جان و مال حضور پرنو میلیکی پر قربان اور شار کردیا ہو، وہ حدیث نبوی كوججت نه تبحشا مو مخوب مجھ لو كه جس شخص كا ميعقيده موكدابو بكر صديق رضي الله عنه حدیث نبوی کو جحت نہیں مجھتے تھے ، وہ بلاشبد ہوانہ ہاور جواس مجنو نا نہ عقیدہ کی تقید این كرے وہ اس سے بردھ كرديوانہ ہے۔ ' ويوانہ گفت ابلہ باور كرد' كی مثل اس برصاوق ہے۔(حوالہ مرکور)

## حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه كاحديثين جلانا

عبدالله بن علاء كت ميں كرميں نے قاسم بن محد سے درخواست كى كر مجھ كھے كھے درخواست كى كر مجھ كے كھے درخواست كى كر مجھ كھے كہ ميں الله ميں كہ ميں كے درخواست كى كر مجھ كے كھے كہ ميں كہ ميں كہ ميں كہ ميں كر ميں كر ميں كے درخواست كى كر مجھ كھے كھے كہ ميں كے درخواست كى كر مجھ كے كھے كہ ميں كے درخواست كى كر مجھ كے كھے كہ ميں كہ ميں كے درخواست كى كر مجھ كے كھے كہ ميں كے درخواست كى كر مجھ كے كھے كہ ميں كے درخواست كى كر مجھ كے كھے كہ ميں كے درخواست كى كر مجھ كے كھے كھے كہ ميں كے درخواست كى كر مجھ كے كھے كہ ميں كے درخواست كى كر ميں كے درخواست كى كر مجھ كے كھے كھے كہ ميں كے درخواست كى كر ميں كے درخواست كے درخو

"ان الاحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فانشد الناس ان ياتوه بها فلما اتوه بها امر بتحريقها" (ابن معد الطبقات الكبري، ج٥:ص١١٠)

'' فاروق اعظم کے زمانہ میں لوگ احادیث کثرت سے بیان کرنے گے (یعنی روایت میں احتیاط تو ظانہ رکھی) تو فاروق اعظم نے ان غیر مختاط لوگوں کو بلوایا کہ وہ کتابیں لے کرحاضر ہوں چنا نچہ وہ لوگ اپنی کتابیں لے کرحاضر ہوں چنا نچہ وہ لوگ اپنی کتابیں لے کرحاضر ہوئے تو ان کے جلانے کا تکم دیا''۔

حضرت فاروق اعظم رضی الله عند کوجن لوگوں کے مجموعہ پراطمینان نہ ہوا ، اس کو منگا کرجلادیا۔غرض مید کہ حضرت صدیق اکبرضی الله عنداور حضرت فاروق اعظم رضی الله عند کا کسی خاص مجموعہ کوجلانا اس لیے تھا کہ وہ خاص مجموعہ ان کی نظر میں معتبر اور مستندنہ تھا۔ ور نہ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عند اور عمرضی الله عند کے نز دیک اگر حدیث نبوی معتبر ور نہ تھی تو خود کیوں حدیثوں کی روایت کرتے تھے ۔اور صحابہ سے کیوں دریا فت کرتے تھے کہ رسول الله عند معتبر ذریعیہ سے ان کومعلوم ہوتی ،فور اُس برعمل فرماتے ۔

## حديث نبوى عليسة اورصحابه رضى التدنهم

صدیق اکبراور فاروق اعظم رضی الله عنهم کا عام طور پر روایت حدیث ہے منع کرنا یا کسی روایت حدیث ہے منع کرنا یا کسی روایت کرنے والے سے شاہداور گواہ کا طلب کرنا احتیاط پر بنی تھا۔ معاذ الله اس کی وجہ یہ نہتی کہ ان حضرات کے نزویک حدیث نبوی جمت نہتی حضور علی ہے وصال کے بعد دنیا صحابۂ کرام پر پر وانوں کی طرح گری اور ہر لمحداور ہر لحظہ یہی فکرتھی کہ یہ

معلوم کریں کہ حضور علیہ نے کیا فرمایا اور کیا کیا، دن رات یہی مشغلہ تھا کہ احادیث نبویہ کو سنتے اور یا دکرتے صدیق اکبراور فاروق اعظم رضی اللہ عنہم نے حکم دیا کہ روایت کی کثرت سے پر ہیز کریں اوراحتیاط سے کام لیں اس لیے کہ کثرت روایت میں اندیشہ غلطی کا ہے۔

> حضرت صدیق اکبررضی اللّدعنه کی احتیاط (روایت حدیث میں صدیق اکبررضی اللّه عنه کی احتیاط) حافظ شمس الدین ذہبی تذکر ة الحفاظ میں لکھتے ہیں:

"وكان (اى ابوبكر رضى الله عنه) اول من احتاط فى قبول الاخبار فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذويب ان المجدة جائت الى ابى بكر تلتمس ان تورث فقال ماجد لك فى كتاب الله شيئا وما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا ثم سال الناس فقام المغيرة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عك احد عليه وسلم يعطيها السدس فقال له هل معك احد فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فانفذه لها ابوبكر" (زبي ، تذكرة المخاطئة السهر)

''سب سے پہلے خص جنہوں نے قبول روایت میں احتیاط کی سنت چاری کی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جیسے کہ زہر کی قبیصہ سے راوی ہیں کہ ایک جدہ لینی دادی اپنے بوتے کی میراث مانگئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پاس آئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں دادی کے متعلق نہ تو کتاب اللہ میں کوئی حکم پاتا ہوں اور نہ رسول اللہ علی کوئی فرمان مجھ کو اس بارے میں معلوم ہے۔

بعد از ال آپ نے لوگوں ہے دریا فت کیا تو مغیرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ نبی کریم علیہ اللہ جدا (دادی) کوسدس۔ (چھٹا حصہ) دلواتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فر مایا اور بھی کوئی اس پر شاہد ہے۔ محمد بن مسلمہ نے شہادت دی۔ آپ نے ان کی شہاقت من کر دادی کو چھٹا حصہ دینے کا تھکم صادر فر مایا''۔

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب مسئلہ کا حکم کتاب اللہ میں نہ ملتا۔ تو حدیث نبوی کی طرف رجوع فرماتے اور جہال مسئلہ حقوق کا ہوتا ، وہاں بنظر احتیاط گواہ بھی طلب فرماتے اور شہاوت کے بعد حدیث کے مطابق فیصلہ صا در فرماتے۔

#### مندداری میں ہے:

"كان ابوبكر اذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فان وجد فيه ما يقضى بينهم قضى وان لم يكن في الكتاب وغلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة قضى به فان اعياه ذلك خرج فسئال المسلمين" (داري مند)

"ابو بمرصدیق رضی الله عنه کا طریقه بیرتھا که جب ان کے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا تو کتاب الله میں نظر فرماتے اگر اس میں تکم پاتے تو ای کے موافق فیصلہ کرتے اور اگر کتاب الله میں اس کے متعلق تکم نہ ہوتا لیکن رسول الله علیات ہے موافق فیصلہ فرماتے اور اگر کوئی سنت معلوم ہوتی تو اس کے موافق فیصلہ فرماتے اور اگر حدیث اور سنت میں ہی اس کے مقابق کوئی نہ ماتا تو علماء اسلام سے مدیث اور سنت میں ہی اس کے مطابق فیصلہ فرماتے"۔

اس لیے کہ کتاب دسنت کے بعد درجہا جماع کا ہے اور اجماع کا اتباع واجب ہے۔ ورنہ ہر خص کا دین جدا ہوگا بلکہ دین دین ندرہے گا، بازیچہا طفال بن جائے گا۔ جس کا جو جی جا ہے گا وہ کتاب دسنت کا مطلب قرار دے گا۔ اور دین کالوگوں کی خواہش کے مطابق ہو جانا اس سے بڑھ کرکوئی فساواور فتنہیں۔

"ولو اتبع الحق اهواء هم لفسدت السموات والارض ومن فيهن" (المؤمون: ١١)

''اگرحی لوگوں کی خواہشات کے تابع ہوجائے تو زمین وآسان اورجوان کے درمیان ہے سب خراب ہوجاوے''۔

حضرت صدیق اکبررضی الله عنه نے خلیفہ ہونے یکے بعدسب سے پہلے جوخطبہ دیااس میں بیفر مایا:

> "يا ايها الناس قد وليت امركم ولست بخيركم ولكن نزل القرآن وسن النبى صلى الله عليه وسلم السنن فعلمنا وعلمنا ايها الناس انما انا متبع ولست بمبتدع فان احسنت فاعينوني وان زغت فقوموني" (ابن مديم، الطيقات الكبرئ ٢٠:٥٠)

''ا \_ الوگو! میں تمہارا والی بنادیا گیا ہوں گر میں تم ہے بہتر نہیں لیکن خوب بچھ لو کہ ہم میں قر آن از ااور نبی کریم علیہ نے ہم کو سنتیں اور طریقے سکھائے ، جو ہم نے جانے اور سکھے لہٰذا خیراور بھلائی کتاب اور سنت ہی کے اتباع میں ہے ۔ جز این نیست ، کہ میں کتاب وسنت کا اتباع کروں گا دین میں کوئی نئی بات نہ نکالوں میں کتاب وسنت کا اتباع کروں گا دین میں کوئی نئی بات نہ نکالوں گا ۔ اگر میں حضور علیہ کے طریقہ پرٹھیک چلوں تو میر اا اتباع کرو اور اور آگر ذرہ برابراس سے انحاف کروں تو میری اصلاح کرو''۔ اوراگر ذرہ برابراس سے انحاف کروں تو میری اصلاح کرو''۔ حضور علیہ کو کہاں وفن مصور علیہ کو کہاں وفن

کیا جائے تو حضرت ابو بکر رضی الله عند نے فر مایا کہ میں نے حضور علی ہے۔ سنا کہ جس حکد الله کے نبی کی روح قبض ہوتی ہے اس جگداس کو دفن کیا جاتا ہے''۔ (ترندی، جامع الترندی، جادص ۱۹۸ باب فی قتلی احد، ابواب البنائز - ابن ماجہ: سنن ابن ماجہ (۱۲۲۸)، ج انص ۵۲۱۔ م باب ذکر دفات و دفیصلی اللہ ملیے وسلم، کتاب البنائز)

حضور علی الله عنها نے بعد جب حضرت فاطمۃ الزہرارضی الله عنها نے میراث ما تکی تو حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنہ نے اس کے جواب میں حدیث پیش کی کہ میں نے رسول الله علی ہے۔ سنا ہے کہ انبیاء کے مال کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ (ابن کیر، البدایة والنبایة ، جہن ۱ سب ۲۳۹) ایک دونہیں صد ہا اور ہزار ہا واقعات ایسے ہیں کہ جن سے صدیق اکبررضی الله عنہ کا تمسک بالحدیث (حدیث پٹل) بدرجہ تو اتر ثابت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بدرجہ تو اتر ثابت ہے کہ صحابۂ کرام رضی الله عنہم نے بلاتر دواور تامل اس کے ساتھ ساتھ بدرجہ تو اتر ثابت ہے کہ صحابۂ کرام رضی الله عنہم نے بلاتر دواور تامل اس کو قبول کیا اور کئی نے ذرہ برابرا ختلا ف نہیں کیا اور کسی وقت کسی کی زبان سے بینیں انکا کہ اے ابو بکر حدیث تو جمت نہیں تو بھر حدیث سے کیسے جمت قائم کرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ حدیث کی جیت صحابہ میں بالا جماع مسلم تھی ۔ اور صحابہ کرام رضی الله عنہم کا اجماع ولیل قطعی ہے۔

## حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه كى احتياط (روايت حديث بين فاروق اعظم رضى الله عنه كى احتياط)

یہ تو ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق ذکر کیا اب ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق عرض کرتے ہیں کہ وہ روایت حدیث کے ہارے میں کس درجہ مختاط تھے۔

حافظ ذہمی تذکرۃ الحفاظ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے تذکرۃ میں کھتے ہیں :

"فيا احى ان احببت ان تعرف هذا الامام حق المعرفة فعليك بكتابي نعم السمر في سيرة عمر فانه فارق

فيصل بين المسلم والرافضي فوالله مايفض من عمر الاجاهل وايص اورافضي مفاجر واين مثل ابر حفص فما دارالفلك على مثل شكل عمر رضى الله عنه وهوالذي سن للمحدثين التثبت في النقل او ربما كان يتوقف في خبر الواحد اذا ارتاب" (زبي، تذكرة، ج١:٩٠٠) ''اے برا درعزیز اگر تو اس خلیفه اعظم لینی عمر رضی الله عنه کو کما حقه جائنا اوريجيانا جابتا بي ومرى كتاب (نعم السوفي سيرة عمو) كامطالعه كروبه بلاشبه فاروق أعظم رضى الثدعنه كا وجودمسلمان اور کافراور ٹی اور رافضی کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ عمر فاروق رضى الله عند كي تنقيص سوائے جائل اور منحرف عن الحق اور بدكار رافضی کے کوئی کر ہی نہیں سکتا اور دنیا میں عمر جبیسا ہے کون ۔ فلک نے عمر جیسے برحر کت نہین کی ۔عمر ہی نے محدثین کے لیے قال میں تثبت اورروایت میں احتیاط کی سنت جاری کی ہے، بعض اوقات خبرواحد کے بارہ میں اگر کوئی تر ددیا شبہ پیش آتا تو اس کے قبول کرنے میں تو قف فرماتے''۔

چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ آئے اور تین مرتبہ در فازے کے اور تین مرتبہ در فازے کے چیچے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کوسکام کیا مگر جب جواب نہ ملاتو واپس ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوعلم ہوا تو فور أبلائے کے لیے قاصد روانہ کیا۔ ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ واپس آئے

فاروق اعظم رضی الله عنه نے دریافت کیا، لسم رجعت کیوں واپس ہوئے ابومویٰ رضی اللہ عند نے جواب دیا:

> "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذا سلم احد كم ثلاثا فلم يجب فلير جع قال لتاتيني على

ذلك ببينة اولا فعلن بك فجاءنا ابو موسى منتقعالونه ونحن جلوس فقلنا ما شانك فاخبرنا وقال فهل سمع احدمنكم فقلنا نعم كلنا سمعه فارسلوا معه رجلا منهم حتى اتلى عمر فاخبره " ( الدذكور) '' میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جب کوئی مخص تین بار سلام کر لےاوراس کوجواب نہ ملے تو واپس چلا جائے۔حضرت عمر رضی الله عند نے کہا کہتم اس بر کوئی گواہ لا ؤور نہ میں تمہارے ساتھ بخت معامله كروں گا۔ صحابہ كہتے ہين كه ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہارے ماس آئے اوران کے چبرے کا رنگ فق تھا ہم نے پوچھا كيا موا ، ابوموى رضى الله عندنے واقعد بيان كيا اور بيكها كرتم ميں ہے کھی کسی نے اس حدیث کوحضور علیہ سے سناہے؟ ہم نے کہا کہ ہم میں ہر مخص نے اس حدیث کوحضور علیہ سے سنا ہے اور ایک آدمی ابوموی رضی الله عند کے ساتھ کردیا جس نے جاکر حضرت عمر رضی الله عنه کواس کی خبر دی''۔ حافظ ذہبی اس واقعہ کوفل کر کے لکھتے ہیں:

"احب عمران يتاكد عنده خبر ابى موسى بقول صاحب اخر ففى هذا دليل على ان الخبر اذا رواد ثقتان كان اقوى وارجع مما انفرد به واحد وفى ذلك حض على تكثير طرق الحديث لكر يرتقى عن دربجة الظن الى درجة العلم اذا لواحد يجوز عليه النسيان والوهم و لا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما احد وقد كان عمر من دجله ان يخطئى الصاحب على رسول الله غلب المرهم ان يقلوا الرواية عن نبيهم

منالك و لنلا يتشاغل الناس بلاحاديث عن حفط القرآن وقد روى شعبة وغيره عن بيان عن الشعبى عن قرظة بن كعب قال لما سيرنا عمر الى العراق مشى معنا عمر وقال اتدرون لما شيعتكم قالوا نعم مكرمه لنا قال ومع ذلك انكم تاتون على قريه لهم بالقرآن كدوى النحل فلا تصدوهم بالاحاديث فتشغلوهم جودوا القرآن واتلوا الرواية عن رسول الله وانا شريككم فلما قدم قرظة بن كعب قالوا حدثنا فقال نهانا عمر رضى الله عنه ". (فين يُزره، حايم)

'' حضرت عمر رضي الله عنه كامنشابيرتها كه ابومويٰ اشعري رضي الله عنه کی حدیث کسی دوسرے صحالی کی روایت سے مل کرخوب محکم اور پختہ ہوجائے جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ جب کسی حدیث کو دوثقتہ رادی روایت کزیں تو وہ حدیث اس حدیث سے زیادہ توی اور رائح ہوتی ہے کہ جس کو فقط ایک رادی روایت کرے۔ نیز اس سے بہجی معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنه کا مقصود بی تھا کہ لوگوں کوروایت حدیث میں اس طرف مائل کریں جس قدرممکن ہو حدیث کے طرق کثیرہ اور اسانید متعددہ کوجمع کریں تا کہ روایت درجہ ظن سے ترقی کر کے درجہ علم تک بہنے جائے اس لیے کہ ایک مخص بروہم اورنسیان ممکن ہے۔ مگرا سے دونقہ آ دی کہ کوئی ان کی مخالفت اورتر دیدنه کرے۔ان پر خطا اور وہم کا احمّال عادماً بہت مستبعد ہے نیز حضرت عمر رضی اللہ عنداس سے غایت درجہ خا كف ربتے تھے کہ کوئی صحابی رسول اللہ علیہ کی طرف کوئی غلط بات

منسوب کردے۔اس لیے صحابہ کو تھکم دیتے تھے کہ جہال تک ممکن ہوآنخضرت علیہ ہے کم روایت کریں نیز حضرت عمر رضی اللہ عنەكوپەنھى اندىشەر بتانقا كەلوگ روايت جديث ميں ايخے مشغول نہ ہوجائیں کہ قرآن ہے غافل ہوجائیں۔ (حفظ مراتب ضروری ہے۔اول قرآن، بعدہ حدیث۔ حکایت) قرظہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ﴿ نے جب ہم کوعراق کی طرف روانہ کیا تو بطور مشالعت سیجھ دورتک جارے ساتھ چلے اور قرمایا کہ معلوم بھی ہے کہ میں کیوں تنہاری مثالیت کے لیے نکلا؟ ہم نے عرض کیا کہ ہماری عزت افزائی کے لیے فر ما ایاں اس لیے بھی اور اس وجہ ہے بھی کہتم کو یہ بتلا دوں کہ تم ایسے مقام پر جارہے ہو کہ جہال کے باشندول کے قرآن پڑھنے کی آ وازیں شہد کی کھیوں کی طرح گونجی ہیں۔ تم ان کوا حادیث میں لگا کر قرآن سے غافل ند کرنا قرآن کوخوب ا جھی طرح ہے پڑھواور حدیث کی روایت کم کرومیں بھی قلت روایت بین تمهارا شریک ہوں ، لینی میں بھی کم روایت کرتا ہوں قرظ عراق مینے تو لوگوں نے ان سے مدیث بیان کرنے کی ورخواست کی۔قرظہ نے جواب دیا کہ ہم کوحضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے منع کیا ہے '۔(۱)

فاروق اعظم کے اس فرمان ہے بھی مظرین حدیث بیا سنباط کرتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عند روایت حدیث کے نالف سے حالانکہ واقعۃ الیائیس ہے بلکہ وہ روایت حدیث میں بخت احتیاط کے
تاکل سے کہ جوبات نبی کریم علی ہے ہے منسوب کی جاری ہے اس میں جموث کا اونی سابھی احمال
ندہوکہ حضور علی کا ہرفرمان مجبت اور قانون ہے۔ دوسرا بیڈ تقصو و تھا کہ حدیث کی ججیت وعظمت
اپنی جگہ کیکن قرآبن کریم کا مقام حدیث ہے مقدم اور معظم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ حدیث میں اس قدر
مشخولیت ہو جائے کہ اس سے قرآن کی عظمت متاثر ہو۔ حضرت عمرضی الله عنه کا مطلب صاف طاہر ہے کہ قر آن کریم کی مشغولی کو مقدم رکھو۔ روایت حدیث میں اس درجہ مشغولی نہ ہو کہ قر آن چھوٹ جائے اور حدیث کی روایت میں احتیاط کرنا۔ کثرت سے روایت نہ کرنا بلکہ روایت کم کرنا اس لیے کہ کثرت روایت خلاف احتیاط ہے۔

معاذ الله بيمطلب نه تفا كه حديث نبوى جمت نبيس اور حديث كى روايت كرنا گناه ہے۔ورنداگر بيم عني مول تو مطلب بيہ وگا كه زياده گناه مت كرتا تھوڑا كرنا اور تھوڑا گناه كرنے ميں ميں بھي تمہارا شريك مول۔

## حضرت عمروضي اللدعنه كاطرزعمل

کتب احادیث، کتب سیر اور تاریخ کے دیکھنے سے مید تقیقت آفاب کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اپنی تمام زندگی بیطرزعمل رہا کہ کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ علیہ کی طرف رجوع فرماتے اوراگر کتاب وسنت میں وہ مسئلہ خدماتا تو صحابہ سے دریافت فرماتے کہ ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ کیا فیصلہ فرمایے اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ لل جاتا تو پھروہ فیصلہ فرماتے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اتباع کو اپنے لیے باعث سعادت بجھتے عدول نہ فرماتے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اتباع کو اپنے لیے باعث سعادت بجھتے حافظ ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں کھتے ہیں۔

"وكان عمر يفعل ذلك فاذا اعياه ان يجد ذلك في كتاب الله والسنة سال هل كان ابوبكر قضى فيه بقضاء فان كان لابى بكر قضاء قضى به والاجمع علماء الناس و استشارهم فاذا اجتمع اليهم على شئى قضى به" (ابن تم الجوزى اعلام الوقتين جارس) د عفرت عمرض الله عن اليان كيا كرتے تھے جيها كه ابو بكر

'' حضرت عمر رضی الله عنه بھی ایبا ہی کیا کرتے تھے جیسا کہ ابو بر رضی الله عنه کرتے تھے کہ اول کتاب اللہ کو لیتے پھر حدیث رسول اللہ علی کو لیتے اور اگر کتاب وسنت میں کچھ نہ ماتا تو www.besturdubooks.wordpress.com دریافت کرتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ نے اس بار ہے ہیں کوئی فیصلہ صا در فرمایا ہوتو ہتلاؤ۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی فیصلہ کوئی فیصلہ لیا تا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی کوئی فیصلہ نہ ماتا تو علماء صا در فرماتے اور اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی کوئی فیصلہ نہ ماتا تو علماء صحابہ کو جمع کر کے مشورہ فرماتے جس بات پر ان کی رائے شفق ہوجاتی اس کے موافق فیصلہ فرمائے "۔

معلوم ہوا کہ اہل الرائے کا فیصلہ معتبر اور ججت ہے نیز یہ بھی معلوم ہوگیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سنت نبوی کے بعد سنت الی بکر رضی اللہ عنہ کے اتباع کو ایپ لیزم اور ضروری بچھتے تھے اور ان کے فیصلہ کے بعد کسی اور فیصلہ کی طرف نظر نہیں فرماتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کا اتباع تمام صحابہ کرام کے مشورہ سے ہوتا تھا معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نظر میں تنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بھی ججت اور سند تھا۔

غرض میہ کہ اس شم کے شواہد کتب احادیث اور سیر میں ۔ بے شار ہیں۔ عاقل کے اشارہ کے لیے دو چارنقل کر دیتے ہیں۔

## منكرين حديث بتلائين

ابو بکر رضی الله عنداور 'ررضی الله عند کمّاب الله کے بعد جس سنت کواپنے لیے مشعل مرد بیت اور اس کے اتباع کوموجب سعادت سجھتے تھے وہ کون سی سنت تھی کیا وہ رسول الله علیہ کی سنت نتھی''۔(۱)

حافظ این کیر نے ایک واقد ُقل کیا ہے کہ جس کے مطابق فاروق اعظم رضی اللہ عند نے اس منافق کی گرون اڑادی تقی جو بی کریم علیات کے فیصلہ پر فاروق اعظم رضی اللہ عند سے رائے طلب کرنے آیا فقا۔ اورای پریدآ بت تازل ہوئی تھی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یہ حکمتی کی فیما شہو بینہم ۔ ویکھیے ابن کیر آپ میں العرق می نامی مالا کے حضرت عرصحاب کے ابتار می کی مثال بیان کر تے ہیں کہ بی کریم علیات کی انگوشی پہنی تو صحاب نے بہن کی۔ پھرآپ علیات نے ایک مرتبہ سونے کی انگوشی پہنی تو صحاب نے بہن کی۔ پھرآپ علیات نے است اتار دیا اور فر بایا کہ آئندہ میں سونے کی انگوشی نہیں پہنوں گا ، صحاب نے بھی اتار فر کی انگوشی نہیں پہنوں گا ، صحاب نے بھی اتار فر کی انگوشی نہیں کے دیکھیے بھی سونے کی انگوشی نہیں کے دیکھیے بھی سونے کی انگوشی نہیں کے دیکھی ان کا دیکھی محاب نے بھی اتار دیا اور فر بایا کہ آئندہ میں سونے کی انگوشی نہیں کے دیکھی دیکھی دیکھی محاب نے بھی اتار دیا اور فر بایا کہ آئی کی سال محاب کے دیکھی دیکھی دیکھی محاب کے دیکھی دیکھی

حضرت على رضى الله عنه كى روايت حديث ميں احتياط

حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه اورحضزت فاروق اعظم رضى الله عنه كي طرح

حضرت علی کرم اللّٰدو جہے بھی روایت حدیث میں غایت درجہمختاط تھے۔

حافظ ذہبی تذکرة الحفاظ میں لکھتے ہیں:

"وكان (اى على كرم الله وجهه) اماما متحريا في الاخذ بحيث انه يستحلف من يخدثه بالحديث"

(زمبي، تذكرة الحفاظ، خ١:٩٠٠)

" حضرت على كرم الله وجهدروايت كے قبول كرنے ميں اس درجه مخاط تھے كہ حديث بيان كرنے والے ہے تتم ليا كرتے تھے"۔(۱)

#### خلاصة كلام

یہ کہ منکرین حدیث کا بیکہنا کہ خلفاء راشدین حدیث نبوی کو ججت نہیں سمجھتے تھے، سفید جھوٹ اور صرتح بہتان ہے اور دنیا کی تاریخ اس کی تکذیب کرتی ہے۔

امت محدید کے علماء نے رواۃ (رادی کی جع) کی طرح حضرات صحابہ کے جرح و

تعدیل (راویان حدیث ہے متعلق تحقیق کے بعدان کی طرف سے روایت کو قبول کرنا تعدیل ۔اوررد کرنا جرح کہلاتا ہے ) پر کبھی کوئی بحث نہیں کی اور بلاکسی تحقیق اور تنقید کے صحابہ کی روایات کو

دہ بول ہوں ہوں ہاں ہے۔ اور نقد ہونے کی دلیل قطعی ہے۔ نیز اگر صحابہ کی اللہ قطعی ہے۔ نیز اگر صحابہ کی

عدالت اوران کی روایت کی صحت اور و ثافت تسلیم نه کی جائے تو دین اور شریعت عہد

نبوت میں منحصر ہوکررہ جائے گی لیعنی جب تک حضور علیہ دنیا میں رہے اس وقت تک

حضرت علی کو جب آپ آیا ہے ہے بین کا قاضی بنا کر بھیجا تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول علی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اس برآ یہ خوش ہوئے۔ امام بخاری م

مع مطابق معترت على رضى الشعند كي إس تحريرى شكل بهي ايك بجوع مديث تعاقر آن كريم كي بعد

وه اس مجموعه حديث كوسب يزياده عظمت والا بحضة تقدر ديكهي بخارى ، الجامع السح ، جسم:

ص ۱۲۱\_ کماب الجهاد، باب ذمة السلمين

www.besturdubooks.wordpress.com

دین اسلام ادر شریعت موجودر ہی اور آپ کے وصال کے بعد دین اور شریعت سبختم ہوگئ اس لیے کہ دین اسلام اور شریعت محمد یہ کے راوی ہمایئر کرام ہیں اور منکرین حدیث کن دیک صحابہ کی روایت جمت اور معتر نہیں اس لیے منکرین حدیث کے نزدیک صحابۂ کرام دروغ گو اور نا قابل اعتبار ہیں۔ لا حول و لا قوۃ الا بالله

\*\*\*

# صحابة كرام رضى التعنهم كاكتابت وتدوين حديث

## حضرب ابوالوب انصاري رضي الله عنه

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عند صحابی رسول الله علی بین غزوه بدر اور دیگر تمام غزوات میں شرکت فرمائی، رسول الله علی جب بجرت کر کے مدینه منوره تشریف لائے تو حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عند کے گھر میں قیام فرمایا، صحابۂ کرام اور تابعین کی ایک جماعت نے ان سے مروی احادیث روایت کی ہیں، آپ سے مروی احادیث کی تعدادا کیک جی بی تقال فرمایا۔ احادیث کی تعدادا کیک موقعہ پر۵۰ ھیں انتقال فرمایا۔ احادیث کی تعدادا کیک موقعہ پر۵۰ ھیں انتقال فرمایا۔

یکی بن جابرطائی کی روایت ہے کہ حضرت ابوالوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ایپ ایک برادرزاد ہے کو بیدھدیث لکھ کرارسال کی کہرسول اللہ عقب نے فر مایا کہ:

فقو حات کی کثرت ہوگی ، اس وقت لوگ جہاد سے پچنا چاہیں گے
اور کوئی شخص اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ تمہاری طرف سے جہاد کیلئے
میں جاتا ہوں میشن (جومعاوضہ لے کر) اپنی قوم کے لوگوں کی
طرف سے جہاد میں جائے گا ، اپنے خون کے آخری قطرے تک
اجیر ہوگا ، ایبا مزدور جس نے اپنی اجرت دنیا ہی میں وصول کر لی۔
اجیر ہوگا ، ایبا مزدور جس نے اپنی اجرت دنیا ہی میں وصول کر لی۔
اجیر ہوگا ، ایبا مزدور جس نے اپنی اجرت دنیا ہی میں وصول کر لی۔
اجیر ہوگا ، ایبا مزدور جس نے اپنی اجرت دنیا ہی میں وصول کر لی۔

## حضرت ابوبكر ەثقفى رضى اللدعنه

صحابی رسول ہیں ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑاروح پرورہ، بیرطائف کے مردار کے غلام تھے، رسول اللہ علی کے تو بیرطائف مردار کے غلام تھے، رسول اللہ علی کے تو بیرطائف کے ایک قلعہ کی دیوار پر چڑھے ہوئے پانی کی چرخی کھنے رہے تھے اور اس وجہ سے ان کا نام ابو بکرہ پڑھیا تھا لیعنی چرخی والا، رسول اللہ علی کے دیکھتے ہی وہیں سے کود گئے اور اسلام

قبول کرلیااوررسول الله علی نے آپ کوآ زادفر مادیا، آپ سے کتب صدیث میں ایک سوبتیں احادیث مردی ہیں، ۵۰ھ میں انتقال فر مایا۔ (تہذیب العہذیب، جاص ۱۸۸)

حضرت ابوبكره رضى الله عنه كے صاحبز اوے عبدالرحمٰن بن ابی بكره بحستان میں قاضى تقے، آپ نے صاحبز اوے کو بید حدیث لکھ کر ارسال کی کدرسول الله علیہ نے فر مایا که قاضی عصه کی حالت میں فیصلہ نہ کرے اور ایک ہی معاطع میں دو فیصلے نہ کرے ۔ (منداحہ بن شبل، ج۵ص ۳۳ نئن الدار تطنی ، جمم ۲۰۲)

## حضرت ابورافع رضى اللدعنه

حضرت ابورافع رضی الله عنه صحافی میں ، ان کا اصل نام ابراہیم ہے ، حضرت عباس رضی الله عنہ کے اسلام رضی الله عنه کے اسلام رضی الله عنه کے الله علی الله عنه کے علام سے ، رسول الله علی ابورافع کو آزاد کر دیا تھا ، آپ عالم اور فاصل سے ، آپ سے متعدوا حادیث مروی میں ، میں حیس انقال فر مایا حضرت ابورافع رضی الله عنه نے رسول الله علیہ کے احادیث کھنے کی اجازت طلب فر مائی اور آپ علیہ نے انہیں کھنے کی اجازت طلب فر مائی اور آپ علیہ نے انہیں کھنے کی اجازت طلب فر مائی اور آپ علیہ کے انہیں کھنے کی اجازت دے دی۔

ابو بکر بن الخارث کا بیان ہے کہ ابورافع نے جھے ایک نیاب (تحریر) دی جس میں نبی کریم علی کے کا نماز کے آغاز کرنے کاعمل ندکور تقااور میہ کہ جب آپ علی فی نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہہ کرمیر آیت تلاوت فرماتے تھے:

> إِنِّى وَجَّهُ تُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَ الْارُضِ حَنِيُفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشُوكِيُنَ (براعلام النالاء : ٢٥ الاد الكفايينْ علم الرولية ، "٣٠٠)

#### حضرت ابوريجانداز دي رضي اللدعنه

حضرت ابور یحانه کا نام شمعون بن یزید تھا، آپ صحابی ہیں اور آپ رسول اللہ علیہ علیہ علیہ کے آزاد کردہ غلام سے ، زاہد اور متق سے ، آپ سے متعدد احادیث مردی ہے دمشق کی فتح

میں موجود تھے، بعدازاں بیت المقدی میں سکونت اختیار فرمالی تھی ، ایک سمندری سفر کے دوران سمندر میں طوفان آگیا تو سمندر کو نخاطب کر کے فرمایا: تھہر جاتو بھی میری طرح الله کے تھم کا تابع ہے ،اس کے بعد طغیانی جاتی رہی۔ (الاصابة)

حضرت ابور یحاندرضی الله عنه کو مدیث رسول علی ہے ہے حد محبت تھی، یہ تعلق اس قدر شدید تھا کہ سفر کے دوران بھی اپنی کتابیں ساتھ رکھتے اور انہی کے ساتھ اختفال رہتا تھا، ایک سندری سفر کے دوران اپنی کتابیں سی رہے تھے کہ سوئی ہاتھ ہے پانی میں گرگئی، فرمانے گئے اے پروردگار میری سوئی مجھے واپس مل جائے چنانچے سوئی پانی کی سطح پر ابھر آئی اور آپ نے اٹھالی۔

حفرت ابور یحاندرضی الله عنه کاغذ کے دونوں طرف لکھتے اور پھر لکھے ہوئے کاغذول کوموڑ کر کتاب کی صورت میں ہی لیتے تھے، کتابوں کی طومار کی صورت میں بھی سی لیتے تھے، اوران میں الٹ پلٹ کر لکھتے ہو کہتے ہیں کد کتابت کے بیطریقے سب سے پہلے انہوں نے اختیار کئے تھے۔

یقین کے ساتھ میہ کہنا دشوار ہے کہ بیرسب کتابیں حدیث ہی کی ہوں گی ، البت ظن غالب یہی ہے کہ ان میں احادیث بھی ہوں گی کیونکہ سحابۂ کرام کا تمام تر اشتغال علمی حدیث ہی ہوتا تھا۔ حدیث ہی ہوتا تھا۔

#### حضرت ابوسعيد خدري رضي اللهءنه

صحابی رسول علی میں آپ مشاقان علم میں سے تھے بیشتر اوقات رسول کریم علی کے مجلس میں صحابی رسول علی میں آپ مشاقان علم میں سے تھے بیشتر اوقات رسول کر یے کی مجلس میں حاضرر ہے اور حد درجہ شوق اور رغبت سے احادیث سنتے اور انہیں یا دکرتے اور دوایت کرتے ہیں جنہیں مکثرین کہا جاتا ہے لیعنی جنہوں نے ایک ہزار سے زیادہ احادیث روایت کی ہے، بھی بن مخلد کی مند کمیسر میں آپ کی گیارہ سوستر مرویات ندکور ہیں جن میں سے تینتالیس متفق علیہ ہیں، چوصرف صحیح کی گیارہ سوستر مرویات ندکور ہیں جن میں جسلم میں ہیں، ساتھ سے میں انتقال فر ہایا۔

(ייי און אוין איי איי איי (ייין אוין אויין איי איי איי) www.besturdubooks.wordpress.com حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه وه صحابی ہیں جن سے مما نعت کی بیہ شہور حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ:

> ''مجھ سے پچھ نہ لکھواور جس نے مجھ سے قر آن کے علاوہ پچھ لکھا ہےوہ مٹادے''۔

ممانعت کتابت کے بارے میں یہ واحد سیح صدیث ہے اگر چہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیر حدیث موقوف ہے لیکن ممانعت کی بیر حدیث روایت کرنے کے باوجود حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیمل رہا کہ آپ نے متعدد مواقع پر احادیث تحریکی، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یا توان کی روایت کردہ حدیث کسی خاص موقع اور مناسبت کے ساتھ مخصوص تھی یا ممانعت کی حدیث پہلے تھی۔ اور اس کے فاص موقع اور مناسبت کے ساتھ مخصوص تھی یا ممانعت کی حدیث پہلے تھی۔ اور اس کے بعد آپ عین نے اجازت عطافر مائی چنانچہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اکور با کے متعلق حدیث کھنے کا ارادہ فلا ہرفر مایا اور آپ نے بیروایت بھی نقل کی کہ صحابۂ کرام قرآن کریم بھی لکھتے اور تشہد بھی لکھتے تھے، آپ نے بیروایت بھی نقل کی کہ صحابۂ کرام قرآن کریم بھی لکھتے اور تشہد بھی لکھتے تھے،

خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا حدیث لکھنا اور بیدوایت کرنا کہ صحابہ حدیث لکھا کرتے تھے اس امرکی دلیل ہے کہ اولا حدیث کے لکھنے سے اس وجہ ہے منع فرمایا گیا تا کہ قرآن میں اور غیر قرآن میں کسی کو اشتباہ نہ ہو، جب بیاندیشہ جاتار ہا اور قرآن ، غیر قرآن ہے متاز ہو گیا اور حدیث کے لکھے جانے کی ضرورت بڑھ گئ تو آپ علی ہے اجازت دی اور صحابہ نے بلاتا مل تشہد تحریر کیا اور تشہد اور باقی احادیث میں فرق نہیں کیا جاسکتا کہ سب غیر قرآن ہیں۔ (تشید العلم بص ۹۳) حضرت ابونضرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے صرف کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اس طرح کہم انہیں میہ حدیث لکھ کر بھیجیں گے تا کہ وہ حدریا وت کیا تو انہوں نے اس طرح کہما کہ ہم انہیں میہ حدیث لکھ کر بھیجیں گے تا کہ وہ حدریا فتو کی شددیں ہتم بخد الیک نوجوان رسول النہ اللہ تھی ہیں کے کو کر آیا۔

آپ نے منع فرمایا کہ بیتو نہیں لگتا کہ بیہ ہماری زمین کی تھجوریں ہیں، اس نو جوان نے ہتا کہ اس سال ہماری تھجوریں ہیں نے ان کے بدلے پچھ تھجوریں ہتایا کہ اس سال ہماری تھجوریں زیادہ دے کرلے لی ہیں، اس ہررسول اللہ علیقی نے فرمایا: یہ اضافہ تو رہا ہے، ایسے معاطے کے قریب بھی نہ جاؤاگر تمہیں اپنی تھجوریں اچھی نہ گیس تو پہلے انہیں فروخت کرو اوراس قیمت کے بدلے دوسری خریدو۔ (منداحرین خبل ہم س)

#### حضرت ابوموسىٰ اشعرى رضى الله عنه

صحافی رسول علی حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند مهاجرین حبشه میں سے میں فتح خیبر کے بعد مدینه منورہ تشریف لائے حسن الصوت تقے، رسول الله علی فتح خیبر کے بعد مدینه منورہ تشریف لائے حسن الصوت تقے، رسول الله علی ان کے بارے میں ارشاد فر مایا: انہیں آل داؤد کے مزامیر عطاموئے ہیں۔ ۲۲ ھیں انتقال فر مایا۔ (الاصابة، ج ۲۲ سے ۲۰۱۳)

روایت ہے کہ حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کوخط کھا اور انہیں تحریر کیا کہ آپ اپنے دور کے فاضل انسان ہیں، رسول اللہ علیہ اللہ جہمیں اللہ کی خلاش کرے۔ (منداحہ بن عنبل، جہمیں ۱۳)

#### حضرت الى بن كعب رضى اللَّدعنه

حضرت الى بن كعب رضى الله عنه صحالي رسول بين آپ ان اصحاب بيل سے بين جنہوں نے بيعت عقبه ثانيه بين شركت فرمائى ، نيز غزوه بدر بين شركت فرمائى ، آپ حافظ قرآن شع اور رسول الله علي گوقرآن سنايا تھا ، احاديث نبوى بھى بكثرت حفظ فرمائى تھيں ، علم وعمل دونوں بين ممتاز تھے ، حضرت انس رضى الله عنه كا بيان ہے كه رسول الله عنه كا بيان ہے كه رسول الله عنه كا بيان ہے كه رسول الله عنه كا بيان ہے كه

''الله نے مجھے تھم دیا کہ میں تہہیں قرآن سناؤں''،اس پرالی بن کعب ہولے کہ

کیا اللہ سجانہ نے آپ کومیرا نام لے کرفر مایا ہے، فرمایا: '' ہاں'' دریافت کیا کیا رب العالمین کے پہال میرا ذکر ہوا، ارشاد فرمایا: '' ہال''، بیس کران کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے''۔

بقی بن مخلد کی مسند میں ان کی چونسٹھ احادیث روایت ہوئی ہیں، جن میں سے تین احادیث منفق علیہ ہیں، تین صرف بخاری میں ہیں ادر سات صرف تیج مسلم میں مذکور ہیں، ۳۰۰ ھ میں انتقال فر مایا۔ (الاصابة ، جائیں 19۔ سیراعلام النظاء، ج ۲۰۰۲)

حضرت سمرة بن جندب رضی الله عند نے ایک موقعہ پر بیر حدیث بیان کی کہ رسول الله علی نے ناز میں سکوت فرماتے تھے، بیس کر عمران بن حصین نے کہا: مجھے رسول الله علی کا یک کی کہ رسول الله علی کا یک کی کہ اس برصحابہ کرام نے حضرت الی بن کعب رضی الله عند کو خطرت حریر کیا اور ان ہے اس مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا، جواب میں حضرت الی بن کعب رضی الله عنہ نے تحریر فرمایا کہ حضرت سمرہ رضی الله عنہ نے تحریر فرمایا کہ حضرت سمرہ رضی الله عنہ نے تحریر فرمایا کہ حضرت سمرہ رضی الله عنہ نے تحریر فرمایا کہ حضرت سمرہ رضی الله عنہ نے تحریر فرمایا کہ حضرت سمرہ رضی الله عنہ نے تحریر فرمایا کہ حضرت سمرہ رضی الله عنہ نے تحریر فرمایا کہ حضرت سمرہ رضی الله عنہ نے تحریر کیا۔

#### حضرت اسيدبن حفيررضي اللدعنه

حضرت اسید بن حفیر رضی الله عند سابقین اسلام میں سے ہیں اور بیعت عقبہ کے موقعہ پر رسول الله علی ہے جن اصحاب کو نقیب مقرد کیا تھا یہ ان میں سے ایک تھ، قرآن کریم کی تلاوت بہت خوبصورت آواز کے ساتھ فرماتے ہے، ایک موقعہ پر رسول الله علی ہے نے فرمایا کہ اسید بن حفیر بہت اجھے آدی ہیں، حجین وغیرہ میں ان سے متعددا جادیث مردی ہیں، ۲۰ ھیں انتقال ہوا۔ (سراعلام النبلاء، خاص ۱۳۳۳۔الاصلیة، خاص ۱۳۳۳۔الاصلیة، خاص ۱۳۳۳ معاویہ رغنی الله عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت اسید بن حفیر میمامہ میں عالی تھے، اس زمانے میں مروان بنے انہیں خطاکھا کہ اگر کسی کی کوئی چیز چوری ہوکر بعد میں اگر کہیں فروخت ہور ہی ہوتو وہ قیت دے کر خرید نے کا زیادہ استحقاق رکھتا ہے، اس

'' رسول الله علي في في في المرفر ما يا كه أكر فروخت كرنے والے شخص

نے مروقہ شے سارق سے خریدی ہوتو اصل مالک کو اختیار ہوگا چاہتو قیمت دے کرائ شخص ہے خرید لے اور چاہتو سارق ہے اپنی چیز کی واپسی کا مطالبہ کرے''۔ (منداحمہ بن خبل، جہمی ۲۲۲)

#### حضرت براءبن عا زب رضى اللهءنه

حضرت براء بن عازب صحافی رسول الله علیه بین متعدد غزوات میں رسول الله علیه بین متعدد غزوات میں رسول الله علیه کے ساتھ شرکت فر مائی، آپ سے تین سوپانچ احادیث مروی ہیں جن میں سے دوسو بین احادیث صحیحین میں بین اور صرف صحیح بخاری میں پندرہ اور صرف صحیح مسلم میں چھ مذکور ہیں۔ (الاصابة ،ج أس ١٣٨١۔ بيراعلام النيلاء، ج شاص ١٢٨)

طالبان علم کو حدیث کا درس دیتے تھے اور کثیر تعداد میں طلبہ جمع ہوتے جو بانس کے تراشے ہوئے قلموں ہے اپنی ہختیلیوں پر لکھتے تھے۔ (سنن الداری، جاس ۱۲۸) ممکن ہے کہ کاغذ کی عدم دستیا بی کی بناء پر تھنیلی پر لکھتے ہوں یا کاغذ قتم ہوجاتا ہوتو ہختیلی پرلکھتا شروع کردیتے ہوں۔

#### حضرت جابر بن سمره رضى التُدعنه

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحافی رسول ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ میں فرسول ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ علیقہ کے ساتھ ہزار مرتبہ سے زیادہ نماز پڑھی ہے۔ تیجے بخاری اور مسلم اور دیگر کتب صحاح میں ان سے مروی ایک سوچھیا لیس احادیث مذکور ہیں، ۲۲ھ میں انتقال فرمایا۔ (الاصابہ جاس ۲۱۲۔ تہذیب البجذیب، جمس ۲۹)

#### حضرت جربرين عبداللدرضي اللدعنه

حضرت جریر بن عبداللدرضی الله عنه کاشار کبار صحابه میں ہوتا ہے، رمضان اور میں مدینہ منور و تشریف لائے اوران کے ہم قوم لوگوں کی ایک جماعت ان کے ساتھ تھی ان کی آمد سے پیشتر رسول الله علی ہے ارشاد فر مایا کہ اس وادی سے تمہار سے پاس میں کا بہترین کھی آرہا ہے، ویکھا تو حضرت جریرضی الله عنداوران کی قوم کے افراد ہیں، سب نے اسلام قبول کیا، آپ سے سوکے قریب احادیث مروی ہیں، جن میں سے مشفق علیہ آٹھ ہیں ایک حدیث صرف صحیح بخاری اور چھی حسلم میں ہے۔ (الاصابہ نا ماسیہ بی اسلام النہا و، جسم میں ایک حدیث صرف صحیح بخاری اور چھی حسلم میں ہے۔ (الاصابہ نا میں۔ سراعلام النہا و، جسم میں۔

ابواسحاق راوی بین که ارمینیه کے شکر میں حضرت جریر بن عبداللہ بھی تھے، اہل قافلہ کے پاس زادِراہ ختم ہوگیا اور بھوک کی شدت نے ستایا تو حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کر اللہ علیہ کر جم نہیں کرتا ، اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں طلب فرمایا وہ آئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بوچھا کیا تم نے یہ حدیث فرمایا وہ آئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بوچھا کیا تم نے یہ حدیث رسول اللہ عنہ سے نی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں! یہ ن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں کہ اس ایمان علی میں میں سامان میں میرے والد کوایک جا در میں ملی تھی۔ (منداحہ بن ضبل، جسانہ سے)

## حضرت حسن بن على رضى الله عنه

حضرت حسن رضی الله عند سبط رسول الله علیه اورنو جوانان جنت کے سردار رسول الله علیه الله علیه الله علیه الله علی الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله عند الله الله عند الله ع

ص ١٣٨ - سير اعلام النيلاء، جسم ٢٨٥)

حفزت حسن رضی الله عنه کے پاس احادیث کا ایک مجموعه (صحیفه) تھا، آپ اپنی اولا دکواحادیث کے قلمبند کرنے کی تا کید فر ماتے تھے، بعض اوقات اپنے صاحبز ادول اور برادرزادوں کوفر ماتے: ''نخوب علم حاصل کروآج تم چھوٹے ہوکل تم بڑے ہوگے اور جویا دنہ رکھ سکوا سے لکھ لیا کرؤ'۔ (الکفایہ فی علم الروایة ،ج اص ۲۹۱)

# حضرت رافع بن خدج انصاری رضی الله عنه

حضرت رافع بن خدی انساری صحابی رسول الله علی بین، غزوه اُحدیس مخروه اُحدیس مخروه اُحدیس مخروه اُحدیس مخروه اُحدیس مخروا کی محالی می محالی اندرره گئے ای زخم سے مخرکا زخم آیا جسے کھینے کرنکال دیا مگراس کی بھائس اندرره گئے ای زخم سے انتقال ہوا، آپ کے بارے میں رسول الله علیہ نے فرمایا: میں روز قیامت تمہارے حق میں گوائی دوں گا، آپ سے اُٹھ ہم احادیث مروی ہیں، ۲۲ کے میں انتقال فرمایا۔

حق میں گوائی دوں گا، آپ سے اُٹھ ہم احادیث مروی ہیں، ۲۲ کے میں انتقال فرمایا۔

(الاصاب، جائم ۲۹۱)

حفرت رافع بن خدیج انصاری رضی الله عنه کے پاس ایک کتاب (تحریر) تھی جس میں اس امر کا بھی بیان تھا کہ مدینه منورہ بھی حرم ہے، ایک مرتبہ مروان نے اپنے زمانهٔ خلافت میں خطبہ دیا اور اس میں مکہ کے حرم ہونے کا ذکر کیا (لیکن مدینه منورہ کا کوئی ذکر نہیں کیا) اس پر حفزت رافع بن خدیج انصاری رضی الله عنه نے اسے پیکار کر کہا کہ:

بِشُكَ مَدَة حرم بِ لِيَن مدين بَهِي حرم بِ،اب رسول الله عَلَيْنَ فَيَ اللهُ عَلَيْنَ مَا مِنْ اللهُ عَلَيْنَ م غرم قرار ديا بِ، اور مدينه منوره كحرم قرار ديئ جانے كا حكم ممارے پاس خولانی چڑے پر لکھا ہوا ہے اگر تم چاہوتو ہم تہہيں پڑھ كرسناديں۔

اس پر مروان نے کہا کہ درست ہے جمیں میرحدیث پینجی ہے۔ (منداحمہ بن خبل من حکم اسمال)

## حضرت زيدبن ارقم رضى التدعنه

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه مشهور صحابی ہیں ،ستر ہ غز وات میں رسول الله علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ کے کے ساتھ شرکت فرمائی ، کتب حدیث میں ان سے ستر احادیث مروی ہیں ، ۲۸ھ میں انتقال فرمایا۔ (الاصابہ، ج اہم ۲۰۰۰۔الاعلام، ج سم ۵۲۰)

نظر بن انس کا بیان ہے کہ واقع حرہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور ان کی قوم کے بعض افراد مارے گئے تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے انہیں تعزیق خط لکھا جس میں انہوں نے تحریر کیا کہ

میں تمہیں وہ بشارت دیتا ہوں جواللہ تعالی نے تمہیں دی ہے، میں
نے رسول اللہ علی کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ انسار کی
مغفرت فرما، انسار کی اولا د اور اولا د کی اولا د کی مغفرت فرما،
انسار کی عورتوں کی مغفرت فرما، انسار کی اولا د کی عورتوں اور
انسار کی اولا د کی عورتوں کی مغفرت فرما۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه نے حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه کے تحریری مجموعہ کی احادیث روایت کی ہیں۔

(منداحد بن منبل، جهص ١٥٥ تبذيب المتبذيب، ٢٥٥ ا١٣٥)

#### حضرت زيدبن ثابت رضي اللدعنه

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کبار صحابه اور کاتبین و حی میں سے ہیں، گیار ه سال کی عمر میں رسول الله علی کے ساتھ جمرت فرمائی، کماب وسنت کاعلم اور دین کافیم حاصل کیا، جماعت صحابہ میں آپ کو حفظ قرآن ، احکام میراث اور قضاء اور فقی میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ حضرت انس رضی الله عنه کا بیان ہے کہ عہد نبوت میں چاراصحاب نے جمع قرآن کا کام کیا، چاروں انصاری تھے الی بن کعب، معاذبین جبل ، زید بن ثابت اور البوزید رضی الله عنه مے وقد وین قرآن کے کام میں ان پر البوزید رضی الله عنه مے حقرت ابو بکر رضی الله عنه میں ان پر

اعمّاد کیا پھر حضرت عمّان رضی اللّه عند نے انہیں کمّا بت قر آن کا کام سپر دکیا، رسول الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله علم الروايہ ص٢٥٠)

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه عربی تحریراور کمایت میں مہارت رکھتے تھے،
بعد میں آپ نے رسول الله علی کے حکم سے عبرانی زبان اوراس کو لکھنا بھی سکھ لیا تھا
کیونکہ عرب کے یہودی بولتے تو عربی زبان تھے لیکن لکھتے عبرانی خط میں تھے اور
آنخضرت علی ہے معاہدات اور مراسلات میں ای خط کو استعال کرتے تھے،خود
حضرت زید بن ثابت رضی الله عنہ کا بیان ہے کہ

رسول الله علی فرمایا کہ جھے یہود پر بھروسہ نہیں ہے اور جھے کم فرمایا کہ میں نے پندرہ دن جھے کم فرمایا کہ میں بیود یوں کی تحریر سیکھ لوں، میں نے پندرہ دن میں اس میں مہارت حاصل کرلی، پھر جب آپ کچھ کھواتے میں کھتا اور جب یہود یوں کی کوئی تحریر آپ کے پاس آتی میں آپ کو پڑھ کرمنا تا۔

بعد ازاں رسول اللہ علیہ نے آپ کوسریائی زبان سیمنے کا تھم دیا تو آپ نے سریائی زبان بھی سیمھ لی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عند عبرائی اور سریائی کے علاوہ فارسی، یونائی، قبطی اور حبثی زبا نیں جانے تھے اور ان زبانوں میں رسول اللہ علیہ کے متحالہ مترجم کے فرائفن انجام دیتے تھے۔ (سنن الزندی، باب الاستیذان والآواب، جسم ۱۲۷۔ سنن الی داؤو، باب العلم، جسم ۱۳۸۔ الستدرک، جاس میں۔ مندا مام احمد بن شبل، ج مس ۱۸۱۱) حیر ان اللہ داؤو، باب العلم، جسم ۱۳۸۔ الستدرک، جاس میں۔ مندا مام احمد بن شبل، ج مس ۱۸۱۱) حیر ان اللہ عند میں احمد کے متعلق احادیث احکام کا آپ کو بخو فی علم تھا اور آپ اس شعبہ میں صحابۂ کرام کے درمیان متاز تھے اور اکثر صحابہ کرام آپ سے استفسار کرتے چنا نچا کیک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عند نے آپ کو خط کھا اور دادا کی میر اث کے بارے میں سوال کیا ، اس کے جواب میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عند نے تحریر فرمایا کہ آپ نے میراث کا فیصلہ پہلے خلفاء اور امراء کیا کرتے تھے، میں ہو تھا آپ ہے میراث کا فیصلہ پہلے خلفاء اور امراء کیا کرتے تھے، میں آپ

ے پہلے دونوں خلفاء کے زمانے میں موجودتھا، ان کا فیصلہ تھا کہ
ایک بھائی کی موجودگی میں دادا کا نصف ہے، دو بھائیوں کی
موجودگی میں تہائی ہے، اور دوسے زائد بھائیوں کی صورت میں
بھی تہائی ہے۔ (مؤطالم مالک، جاس)

حضرت زید بن ثابت رضی الله عند نے ایک مجموعہ صدیث جمع کیا تھا جس میں صرف میراث ہے متعلق احادیث جمع تھیں ، امام زہری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ اگر زید بن ثابت میراث کی احادیث جمع نہ کرتے تو بیٹلم لوگوں میں باقی نہ رہتا۔
(تاریخ دمشق، ج8ص ۱۲۱)

## حضرت سلمان فارسى رضى اللدعنه

حضرت سلمان فاری رضی الله عنه مشہور صحابی رسول ہیں، عہد نبوت ہیں سلمان الخیر کے نام سے متعارف ہوئے ، دین اسلام سے محبت شدید کا بیا الم تقا کہ اپنے آپ کو سلمان بن اسلام کہتے تھے، غزوہ کخند ق میں شرکت فرمائی اور آپ ہی نے خندق کھود نے کا مشورہ دیا۔ عالم فاصل اور زاہدو عابد تھے، ہجرت کے بعد جب رسول الله علیہ نے مہاجرین و انصار میں مؤا خات کا تعلق قائم کیا تو حضرت سلمان فاری اور ابوالدرداء بھائی جمائی جمائی جنائی بنتے اور اس سے روزی کماتے تھے، بھائی جمائی قرار پائے، کھجور کی چھال سے چمائی بنتے اور اس سے روزی کماتے تھے، اس سے بین انقال فرمایا۔

روایت ہے کہ حضرت سلمان فارس رضی اللّٰدعنہ نے احادیث کا ایک تحریری مجموعہ حضرت ابوالدرداء کوارسال کیا تھا۔ (الاحادیث الصححہ ،ج اص۲۱۹)

## حضرت ضحاك بن سفيان كلا بي رضى الله عنه

رسول الله علی الله ع

#### ضحاك بن قيس رضى الله عنه

(الاصاب،ج ٢ص ٢٠٥\_الاستيعاب،ج٢ص ٢٠٥)

یزید بن معاویه کا انتقال ہوا تو حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ نے حضرت بیٹم رضی اللہ عنہ کوخط لکھا کہ

 کو فروخت کر دیں گے، بزید بن معاویہ کا انتقال ہوگیا ہے تم ہمارے بھائی اور حقیقی رشتہ دار ہواس لئے تم فیصلے میں سبقت نہ کرو، بلکہ ہمیں موقعہ دو کہ ہم اپنے حق میں خود فیصلہ کرسکیں۔ (منداحہ بن منبل، جس سم ۲۵۳)

## حضرت عبدالرحلن بن عائذ رضي اللّه عنه

حصرت عبدالرحمٰن بن عائذ رضی الله عنه صحافی رسول علی بین چنانچه امام بخاری رحمة الله علیه فی رحمة الله علیه نے انہیں صحابہ میں ذکر کیا ہے، ان سے کتب حدیث میں دواحادیث مروی ہیں، ابن الا شعث کے عروج میں اس کے ساتھ تھے جاج کے قیدی ہے اور بعدازاں وفات پائی ۔ روایت ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عائذ کے پاس کتا ہیں تھیں اور جمع کے لوگ ان کتابوں میں ذکورا دکام پڑمل کرتے تھے۔ پاس کتا ہیں تھیں اور جمع کے لوگ ان کتابوں میں ذکورا دکام پڑمل کرتے تھے۔

## حضرت عبدالله بن ابي او في رضي الله عنه

حضرت عبدالله بن ابی اوفی رضی الله عنه صحابی رسول علی بین ابل بیعت رضوان میں سے ہیں، آب ہے والدی زکوۃ کے کررسول الله علی کے پاس آئے تو آپ نے دعا دی، اور فر مایا: ''اے الله! آل ابی اوفی پر رحم فرما''۔ آپ سے متعدد احادیث مروی ہیں، کوفہ میں انتقال کرنے والے آخری صحابی ہیں، ۲۸ھ میں انتقال فرمایا۔ (سیراعلام النیلاء، جسم ۲۸۸)

سالم ابوالنفر كاتب تقاور عمر بن عبيد الله كآزاد كرده تق ، ان كابيات كه مجهد حضرت عبد الله بن ابى اوفى رضى الله عنه في بيد حديث رسول عليق كه كرجيجى كه رسول الله عنيق في أخرى ايام من ايك دن زوال كه بعد كهر موكر خطبه ديا اور فرمايا:

ا بے اوگو! وشن سے مقابلہ کی تمنانہ کرو، اللہ سے عافیت مانگواور اگر مقابلے کی نوبرت آجائے تو صبر واستفامت اختیار کرو، اور جان لوک

جنت تکواروں کے سائے میں ہے، پھر آپ نے فر مایا: اے اللہ!
اے قر آن کریم نازل کرنے والے، اے بادلوں کو چلانے والے
اور اے دشمنوں کی جماعتوں کو شکست دینے والے دشمنوں کو شکست
دے اور جمیں ان پر غالب فر ما۔ (میح بخاری، جمس ۱۹۳۸ میح مسلم،
حسم ۳۲۱ سالکفانے فی علم الروایہ ۳۳۷)

ابو حیان راوی بین که مدینه منوره کے ایک معمر شخص نے بیان کیا که حضرت عبدالله بن افی اوفی رضی الله عنه فرورید (خوارج) سے جہاد کے بارے بین عبید الله بن عمر کو خط لکھا جس میں بید حدیث بھی تھی ،عبدالله بن ابی اوفی رضی الله عنه کا تب میرادوست تھا، میں نے اس سے کہا کہ اس حدیث کی نقل مجھے بھی وے دواوراس نے مجھے بید حدیث کی نقل مجھے بھی دے دواوراس نے مجھے بید حدیث کی نقل مجھے بھی دے دواوراس

## حضرت عبدالله بن زبير رضي الله عنهما

حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنما جرت کے ساتھ پیدل ہوئے ، ان کے والدہ حضرت اساء بنت الی بکررضی الله عنما اخرت کے ساتھ پیدل ہوئے ، ان کے والدہ حضرت اساء بنت الی بکررضی الله عنمانے انہیں لاکررسول الله علی کو گود میں دیا ، آپ علی نے مجور منگائی اور اسے دہمن مبارک میں چبا کر اس پہلے فرزند اسلام کو چنائی لینی ان کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز پینی وہ رسول الله علی کا لعاب دہمن فقا۔ کتب احادیث میں ان سے متعلق احادیث مروی ہیں ، ۳ کے میں انتقال فر مایا۔

(الاصاب،ج عمل ٢٠٠١ - تهذيب التهذيب، ح ٥ص ١٨٩)

حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے زمانہ امارت میں حضرت عبداللہ بن عتب
بن مسعود کو قاضی مقرر کیا تھا، سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ ایک روز میں عبداللہ بن عتب کے
پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس عبداللہ بن زبیر کا مکتوب آیا وہ مکتوب بیتھا:
السلام علیم ، اما بعد! تم نے جھ سے دادا کی میراث کے بارے میں
پوچھا ہے رسول اللہ میں نے فرمایا ہے کہ اگر میں اللہ کے بعد اس

امت میں کسی کوفلیل بنا تا تو این انی قحافه (حضرت ابو بکر دضی الله عنه)

کو بنا تالیکن وہ میرے دینی بھائی ہیں اور میرے غار کے ساتھی ہیں، انہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دادا کو باپ کے قائم مقام فر مایا، اس لئے ہمارے لئے مناسب یہی ہے کہ ہم ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے قول کو اختیار کریں۔ (منداحہ بن خبل، جسمس)

## حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما

حضرت عبدالله بن عررضی الله عنها نے کم منی ہی کی عربیں اسلام قبول کرلیا تھا،
والد محترم حضرت عمر رضی الله عنه کے ساتھ مدید جمرت فرمائی ، اہل بیعت رضوان بیس
سے ہیں، احادیث رسول علی کے عالم تھے، ہرمعاملہ بیں اسوہ رسول علی کے کاعمال
واحوال جانے کی جبتو میں رہتے اور پھراس کے مطابق عمل فرماتے ۔ رسول الله علی کو یا دیار روتے ، ہراس جگہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی تھی رسول الله علی کے نماز پڑھی تھی ، مدید منورہ کے ان درختوں کو ہڑے اہتمام کے ساتھ یائی دیے جن
کے سائے میں رسول الله علی ہم کے سے ، حضرت عبدالله بن عرمکٹر بین صحابہ میں
سے ہیں اور آپ سے ایک ہزار چھ سوتیں احادیث مروی ہیں، جن میں سے ایک سوستر احادیث ہیں ، حادیث علیہ ہیں احادیث ہیں ، حادیث تالی احادیث ہیں ، حادیث تالی احادیث ہیں ، حادیث تالی اور سے مسلم میں اکتیں احادیث ہیں ، احادیث ہیں ، حادیث تالی اور سے میں اخلی احدیث ہیں ، حدیث اللہ میں اخلی میں اکیا ہی اور سے مسلم میں اکتیں احادیث ہیں ،

حضرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنہما حدیث اور سنت رسول علی ہے ۔
احیا ہے سنت اور تبلیغ حدیث کے ہروفت مشآق رہتے ، طالبانِ علم آپ سے ہروفت استفادہ کرتے اور آپ کی روایت کردہ احادیث کھتے بھی تھے، چنا نچہ سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے ساتھ اس طرح سفر کرتا کہ میری سواری ان دونوں کی سواری کے درمیان ہوتی ، ٹی دونوں سے احادیث سنتار ہتا اور بعض اوقات کجاوہ کی پشت پر لکھ لیتا اور جب سواری سے اتر تا تب وہاں ان احادیث کو لکھتا۔ انہی سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ اگر میرے پاس کوئی کتاب ہوتی تو میں اللہ عنہما سے دریا فت کرتا اور جو

وہ فرماتے وہی میرے لئے قول فیر مل ہوتا۔ (النة قبل اللہ دین بص۳۵۲\_تقید العلم بص۱۰۱۰ سیراعلام النظاء،ج مص ۳۲۱)

حفرت عبداللد نعمرض الله عنها کے پاس کتابیں بھی تھیں اور انہیں علم ہے اس قدر شغف تھا کہ بازار بھی جاتے تو جانے ہے پہلے کتابوں کا مطالعہ فرماتے۔ تافع کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما کے پاس ایک مجموعہ حدیث تھا، حضرت عبداللہ بن عمر فارس کے امیر بتھے ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر وضی اللہ عنهما کو خط کھا اور نماز کے بارے میں استفسار کیا ، حضرت عبداللہ بن عمر وضی اللہ عنهما نے ان کے خط کے جواب میں انہیں ہے حدیث کھی :

رسول الله علي كرے باہرتشريف لے جاتے تو دوبارہ كريس جائے ہے دوركعت فعلى يزھتے تھے۔

نافع کابیان ہے کہ شام کے ایک صاحب حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا کے دوست تھے، آپ کوان صاحب کے دوست تھے، آپ کوان صاحب کے بارے میں اطلاع ملی کہ تقدیم میں کلام کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہمانے انہیں سرزنش اور تنبیہ کا خط کھا اور انہیں تقدیم کے بارے میں گفتگو ہے منع فر مایا نیز کھا کہ اگروہ بازنہ آئے تو آپ سے خط و کتابت نہ رکھیں، انہیں تح ریکیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوفر ماتے سنا کہ

میری امت میں ایسے لوگ ہوں کے جو تقدیم کا انکار کریں گے۔ عبدالعزیز بن مروان نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو خطاکھا کہ اگر آپ کو کو کی ضرورت ہوتو مجھے بتا دیں ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے انہیں خطاکا جواب کھااوراس خطاکا آغاز حدیث رسول علیہ ہے فرمایا ،اس خطاکا مضمون ہیں ہے: رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو تمہارے زیر دست ہیں پہلے ان سے حسن سلوک کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر سے میں مجھتا ہوں کہ اوپر والے ہاتھ سے مرادد سے واللہ اتھ ہے واللہ اتھ ہے۔ اورینچے والے ہاتھ سے مراد لینے والا ہے، میں تم سے کچھٹیس مانگرا اورا گراللّٰد مجھے تمہارے ذریعے سے رزق پہنچائے تو میں اس کور قر نہیں کرتا۔ (منداحہ بن طبل، ج مص ۹۰،۴۵،۲۹)

#### حصرت عبدالله بنمسعو درضي اللدعنه

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سابقین اولین میں سے بیں ،غزو و کابدر میں شرکت کی ، پہلے حبشہ اور پھر مدینه منورہ ہجرت فر مائی ، رسول الله علیہ کے بستر اور مسواک کی خدمت سرانجام دیتے تھے ، رسول الله علیہ کی خدمت سرانجام دیتے تھے ، رسول الله علیہ علیہ بیں ، صرف صحیح بخاری میں ایس اور صرف صحیح مسلم میں پنینیس احادیث بیں ، سر میں ایس اور سرف صحیح مسلم میں پنینیس احادیث بیں ، سر میں ایس اور سرف صحیح مسلم میں بنینیس احادیث بیں ، سر میں ایس اور سرف صحیح مسلم میں بنینیس احادیث بیں ، سر میں ایس انتقال فر مایا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند نے ایک مجموعہ احادیث مرتب فرمایا تھا، بعض کا بیان ہے کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ کے صاحبز ادے عبدالرحمٰن نے مجھے حدیث کی ایک کتاب لا کر دکھائی اور قتم کھا کر بتایا کہ بیان کے والد کے ہاتھ کی کھی ہوئی ہے۔

## حضرت عمروبن حزم انصاری رضی اللّٰدعنه

حضرت عمر و بن حزم انصاری رضی الله عنه صحابی ہیں ،غزو و کو خندق اور اس کے بعد کے خود وات میں شرکت فرمائی ،رسول الله علیہ نے انہیں تبیلہ نجران پرعال مقرر کیا تھا، اس وقت ان کی عمر ستر و سال تھی ، آ ب کے فرائض میں تبیلہ نجران کے افراد کو قرآن کریم کی تعلیم ، تنہیم دین اور ان ہے صد قات کی وصولیا بی تھی ، •اھ میں انتقال کیا۔

رسول کریم علی نے ایک جامع دستادین کھوائی تھی جس میں میراث، زکوۃ اور دیتوں کے احکام ندکور تھے۔ رام ہر مزی کی تصنیف المحدث الفاضل سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ دسول اللہ علی تھے۔ کہ حاری کردہ احکام وہدایات عمر و بن حزم رضی اللہ عند نے خود تحریر کئے تھے، اور بعد ازال رسول اکرم علیہ کے بڑھ کرستائے تھے، اس دستاویز کی تحریر کئے تھے، اور بعد ازال رسول اکرم علیہ تھے۔ کو بڑھ کرستائے تھے، اس دستاویز کی

ا حادیث محدثین کرام نے اپنی مصنفات میں حب موقع مخلف مقامات پر رواہت کی ہیں، چنانچے ابودا وَ دمجے ابن حبان اور سنن دارمی میں بیاحادیث موجود ہیں۔

امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث کے نام ہے متعارف ہیں، انہوں نے بید ستاویز عمرو بن حزم کے پاس دیکھی تھی، یہ کتاب چڑے کی باریک کی ہوئی تھلیوں پر لکھی ہوئی تھی اور حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں طویل عرصے تک نسل درنسل محفوظ رہی، حضرت عمر بن عبدالعزیز برحمہ اللہ نے اپ دور میں جب احادیث کی سرکاری طور پرجامع تدوین کا ارادہ کیا تو انہوں نے عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کے پوتے ابو بکر بن محمد کوتح یہ کیا کہ وہ یہ کتاب نقل کروا کر انہیں ارسال کر دسی، اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے افراد خاندان کو کی سرکاری کوور کر بھی اور یہ جو رسول اللہ عنہ کے افراد خاندان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دسم سے دسول اللہ عنہ کے افراد خاندان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کی مزید نقول تیار کرائیں اور اپنے تمام عمال حکومت کو ان دستاویز ات کے مطابق میں کرائی اور اپنے تمام عمال حکومت کو دستاویز ات کے مطابق میں نہ کورا دکام پرکامل انقاق دیا اور کئی نے کوئی اختلاف نبیس کیا۔

حضرت عمر و بن حزم انساری رضی الله عنه کے پانس رسول الله علی کی صرف بید ایک دستاویز نہیں تھی بلکہ ان کے پاس رسول الله علی کے متعدد مکا تیب اور مراسلات منتے کی کہ اس موقعہ کا بھی رسول الله علی کا مکتوب تھا جب عمر و بن حزم کے بال بیٹا ہوا اور انہوں نے رسول الله علی کو اطلاع دی کہ میں نے نومولود کا نام مجمہ ابوسلیمان رکھا ہے، اس پررسول الله علی نے آئیس مکتوب ارسال فرمایا که "اس کا نام محمد اور کنیت ابوعید الملک رکھ دؤ"۔

حضرت عمرو بن حزم رضی الله عند نے ان دستاویزات کو نه صرف محفوظ رکھا بلکہ اس کے ساتھ اکیس دیگر فرامین نبوی بھی فراہم کئے جو بنی عادیا اور بنی عریش کے بہودیوں ہمیم داری، قبائل جہینہ وجذام وطی وثقیف وغیرہ کے نام موسوم تقے اور ان سب دستاویزات و نظم دستاویزات و نظم

ومملکت کے متعلق حضورا کرم علی کے احکام کا اولین مجموعہ تصور کیا جاتا ہے، اس مجموعہ کی جور وایت تیسری صدی ہجری میں دیبل (پاکستان) کے مشہور محدث ابوجعفر دیبلی نے کی ہے، محفوظ ہے اور ہم تک پینچی ہے اور ابن طولون کی تصنیف اعلام السائلین میں کتب سیدالم سلین میں بطور ضمیمہ شامل ہے اور رید کتاب طبع ہوگئ ہے۔ (حمید اللہ محیفہ ہمام بن منہ)

## حضرت محمربن مسلمه انصاري رضي الله عنه

حصرت محرب مسلمه انصاری رضی الله عنه صحابی رسول علی مین ،غزوهٔ بدر مین شرکت فرمائی ، رسول الله علی ایک موقعه پرآپ کو مدینه منوره میں اپنا نائب مقرر فرمایی ، رسول الله علی ایک موقعه برآپ کو مدینه منوره میں اپنا نائب مقرر فرمایا ، ۳۲۹ های ۱۳۳۹ های انتقال فرمایا ۔ (سیراعلام العلاء ، ۲۶ س۳۹۹)

حفرت محربن سلمہ رضی اللہ عنہ حدیث رسول علیہ کا بہت اہتمام فر ماتے تھے۔

روایت ہے کہ کسی خفس کا انتقال ہوگیا تو میت کی دادی حفرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس

آئی اور مرنے والے کی میر ان میں حصہ طلب کیا اس موقعہ پر مغیر ہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے اس صورت میں دادی کو چھٹا حصہ عنایت فرمایا ، حفرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بوچھا کہ کیا تمہارے علاوہ بھی کوئی اس میراث سے واقف ہے ، محمہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس امر کا گواہ ہوں۔

میراث سے واقف ہے ، محمہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس امر کا گواہ ہوں۔

اس طرح آیک موقعہ پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورت کے اسقاط ممل کی دیت کے بارے میں صحابۂ کرام سے مشورہ کیا اور آپ کے سامنے حدیث بیان کی گئی تو میں مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تو ثیق کی ، حضرت محمہ بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہ بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے باس کے حضرت محمہ بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے بات کی تو شوں ، چنا نچہ محمسعید کا بیان ہے کہ حضرت محمہ بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہواتو ہمیں ان کی تکوار کے پر تلے میں ایک کتاب کی۔

رضی اللہ عنہ کا انتقال ہواتو ہمیں ان کی تکوار کے پر تلے میں ایک کتاب کی۔

(النة قبل الندوين به ٣٢٢)

## حضرت معاذبن جبل رضى اللدعنه

حضرت معاذ بن جبل رضى الله عنه صحالي رسول عليه مين، بيعت عقبه مين

ا نبیاء اور مرسلین کے بعد معاذ بن جبل اگلے پچھلے لوگوں میں سب سے زیادہ جانے والے بیں اور اللہ سجانہ ان کا فرشتوں سے مقابلہ فرماتے ہیں۔ مقابلہ فرماتے ہیں۔ کاھیں انقال فرمایا۔

حضرت معاذین جبل رضی الله عند کے پاس ایک کتاب تھی جس میں رسول الله علیہ اللہ علیہ کی احادیث تعلق کی احادیث اللہ علیہ کا بیان ہے کہ

ہمارے پاس حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کی کتاب تھی جس میں احادیث رسول اللہ علیہ احادیث رسول اللہ علیہ احادیث مذکور تھی کہرسول اللہ علیہ احدیث مذکور تھی کہرسول اللہ علیہ میں گذرم، بُو ، کشمش اور مجور پر زکو قیلیتے تھے۔ (سیراعلام النظام، خاص ۲۲۸)

## حضرت معاويه بن ابي سفيان رضي التدعنهما

حفرت معاویہ بن الی سفیان رضی الله عنمارسول الله علی کے کاتبین وی میں سے تھے، اپنے والد سے قبل عمر ۃ القضاء کے وقت اسلام لائے اورغز دو ُحنین میں شرکت کی ،رسول الله علیہ نے آپ کے حق میں دعا فرمائی:

اے اللہ انہیں ہادی اور ہدایت یا فتہ بنا دے اور ان کے ذریعے ہدایت دے۔

مند بھی بن مخلد میں آپ سے ایک سوتر یسٹھ احادیث مروی ہیں ، ۲۰ دھ میں انتقال فرمایا۔

عبدالرحمٰن بن هرمز الاعرج كى روايت ہے كه عباس بن عبدالله بن عباس رضى الله عنه من عباس الله عنه عبار رضى الله عنه من الله عبدالرحمٰن الحكم سے كرديا اور عبدالرحمٰن في اپنى بيثى كو دوسرے كے لئے مہر بنا ديا، وكات ان سے كرديا اور دونول في اپنى اپنى بيثى كو دوسرے كے لئے مہر بنا ديا،

حفرت معاویہ بن الی سفیان رضی الله عنهمااس وقت خلیفہ منصے انہوں نے مروان کولکھا کہ ان دونوں کے درمیان تفریق کی کروا دے اور آپ نے تحریر کیا کہ یہی تو شغار ہے، جس سے رسول الله علی نے شخص فرمایا ہے۔ (سیراعلام النبلاء،جسم ۱۹۳ منداحد بن طبل، جسم ۹۳)

## حضرت مغيره بن شعبه رضي الله عنه

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہار صحابہ میں سے ہے، بڑے بہا دراور فی بین شے، کمال ذہانت کی بنا پر مغیرۃ الرائی کے نام سے مشہور تھے، آپ نے ایک سوچھتیں احادیث روایت کی بیں، جن میں سے صحیحین میں بارہ فدکور ہیں اور دوا حادیث صرف صحیح بخاری میں آئی ہیں، ۵۰ ھیں انتقال فر مایا۔ (سیراعلام النلاء، جسم ۲۱)

حفرت مغیرہ ،ن شعبیہ کے ایک کا تب تھے ان کا وراد تھا، ان کا بیان ہے کہ حضرت مغیرہ ،ن شعبیہ کے ایک محاویہ حضرت معاویہ صفیرت مغیرہ بن شعبیہ کے ایک مراسلہ ( کتاب ) املاء کرایا اور یہ تحریر حضرت معاویہ رضی اللہ عند کوارسال کی جاس میں بیر حدیث بھی تھی ،رسول اللہ علیہ ہم نماز کے بعد فرماتے:

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له المحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت و لا ينفع ذا الجدمنك الجد ( المحدمنك الجد ( المحدمنك الجد ( المحدمنك المحد ( المحدمنك المحدمنك

بعدازاں پھرکسی موقعہ پرحضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللّٰہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عنہ کو یہ خطاکتھا:

> السلام علیم ،امابعد! میں نے رسول الله علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ سبحانہ نے تین باتو ل کوحرام قرار دیا ہے اور تین باتو ل سے منع فرمایا ہے۔ جن تین باتوں کوحرام قرار دیا ہے وہ یہ ہیں: والدین کی نافر مانی ،لڑکی کوزندہ در گور کرنا اورا تکار کرنا اور مانگنا۔ اور جن باتول سے منع فرمایا ہے وہ یہ ہیں: قبل و قال (بحث

و مباحثه ) كثرت سوال اور اضاعت مال "\_ (صحح مسلم ، كتاب اللا تضيه ، جسم سه سه الكفايد في علم الروايي بس سه سه)

## حضرت نعمان بن بشير رضى الله عنه

حصرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه کمبار صحابه میں سے ہیں ، آپ سے ایک سو چودہ احادیث مروی ہیں ، جن میں سے منفق علیہ پانچ ہے اور سیح بخاری میں ایک اور ضیح مسلم میں جارا حادیث مذکور ہیں ۔

حسن سے روایت ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عند نے قیس بن بیٹم کولکھا کہ:

ہم جمارے بھائی اور قریب ہو، ہم نے رسول اللہ علیہ ہے

احادیث نیں اور آپ کے واقعات کا مشاہدہ کیا اور رسول اللہ علیہ ہے

نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بے در بے فتنے آ کیں گے اور

تاریک رات کی طرح جھا جا کیں گے، ایک محض صبح کومومن ہوگا

شام کو کا فر، لوگ معمولی کی دنیا کی خاطر اپنا اخلاق فروخت کردیں

گے۔ (منداحہ بن ضبل، جہم 20)

### حضرت واثله بن الاسقع رضى اللَّدعنه

حفرت واثله بن الاسقع رضی الله عنه غزوهٔ تبوک سے پہلے اسلام لائے اوراس غزوہ میں شرکت قرمائی۔ ابن سعد کابیان ہے کہ آپ اہل صفہ میں سے تھے، کتب حدیث میں آپ سے چھہتر احادیث مروی ہیں، دمشق میں انقال کرنے والے سب سے آخری صحافی ہیں، ۸۳ھ میں انقال فرمایا۔ (تہذیب البتدیب، جااس ۹۰)

حفرت داثله بن الاسقع رضی الله عنداحادیث کی املاء کرتے تھے اور طالبانِ حدیث لکھا کرتے تھے چنانچے معروف الخیاط کا بیان ہے کہ:

> میں نے دیکھا کہ واثلہ احادیث املاء کرارہے ہیں اور طالبان آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لکھ رہے نتھے۔ (تقبید اُنعلم، ن اص ۹۹)

# ضحابيات كاكتابت وتذوين حديث

# حضرت اساء بنت عميس رضى الله عنها

حضرت اساء بنت عمیس رضی الله عنها ام المؤمنین حضرت میموندرضی الله عنها کی بهن تقیس ، ابوالنعیم کہتے ہیں کہ آپ نے دونوں ہجرتیں کیں اور دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ، حضرت عمرضی الله عنه آپ سے خواب کی تعبیر دریا فت فرمایا کرتے تھے، ۴۸ ھیں انتقال فرمایا – (الاصابہ جمع سا۲۳ – الاستیعاب، جمع ۲۳۳)

حضرت اساء بنت عمیس رضی الله عنها کے پاس ایک کتاب تھی جس میں رسول الله علی کی احادیث تھیں۔(النة قبل الدوین مسسس)

### حضرت سبيعه اسلميه رضى اللدعنها

حضرت سبیعہ بن حارث رضی الله عنہا حضرت سعد بن خولہ رضی الله عنہ کا ہلیہ تقیس مسجح بخاری ، مسجح مسلم اور مؤطا میں بیرصدیث ندکور ہے کہ حضرت سبیعہ اسلمیہ کے ہال ان کے شوہر کی وفات کے بعد ولا دت ہوئی اور اس ولا دت کے ساتھ ان کی عدت ختم ہوئی۔ فقہائے مدینہ اور فقہائے کوفہ نے ان کی اس حدیث کوروایت کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمرضی الله عنہائے ان سے بیرصدیث روایت کی ہے کہ رسول الله عنہائے فرمایا کہ

تم میں سے جو کوئی مدید منورہ میں وفات پاسکے تو یہاں وفات پائے۔(الاصاب،جسم سے استخدیب المجدیب،جام ۲۵۳)

عمروبن عتبہ سے روایت ہے کہ اس نے سبیعہ بنت حارث کو ککھا اور ان سے ان کی عدت ختم ہونے کا واقعہ کے بارے میں دریافت کیا ،حضرت سبیعہ نے انہیں جواب کھا کہ

ان کے شوہر کی وفات کے پچیس دن بعدان کے یہاں ولادت

ہوگی اور خیر کی طلب میں تیار ہوگئیں ان کے پاس ابوالسنابل بن بعد المحک آئے انہوں نے کہا کہ تم نے جلدی کی، طویل مدت کی عدت گر ارویعی چار ماہ وس دن، میں رسول الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول میرے لئے استعفار کیجئے، آپ نے پوچھا: کیوں، تو میں نے آپ کوساری بات بتلائی، آپ علیہ نے فرمایا کہ اگر نیک شوہر ملے تو نکاح کراو۔ (سنن ابن ماجہ، کتاب الطائی، جاس ۲۰۱۳)

## حضرت عائشه بنت اني بكرصد بن رضى الله عنهما

ام المؤمنين حفرت عائشه صديقه رضى الله عنها رسول كريم علي كمجوب دوست اور ساتهى حفرت ابو بكرصديق رضى الله عندى صاجز ادى تفيل، كل الحاره افراد اسلام لائة عنه كرآپ نے كم منى ميں اسلام قبول كرليا تقاء رسول الله علي آپ سے اسلام لائة عنها أون فخص آپ كو بہت مجبت فرمات عنها كريا يا رسول الله! كون فخص آپ كو ربياده محبوب ہے، آپ علي نے فرمايا: عائشہ سوال كرنے والے نے عرض كى يا رسول الله! ميرى مرادمردول سے تھى، آپ نے فرمايا: عائشہ كوالد حضرت عائشہ يارسول الله! ميرى مرادمردول سے تھى، آپ نے فرمايا: عائشہ كوالد حضرت عائشہ موق تقا، بكثر ت احادیث روایت كی ہے اور صحابہ كرام اور تابعين نے بكثر ت آپ سے روایات نقل كی ہیں، آپ اس قدر عالمہ اور فاضلة تھيں كه اكابر صحابة آپ سے مسائل دريا فت كرتے تھے۔

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا ہے رسول اللہ علیہ کی دو ہزار دوسوا حادیث مروی ہیں، جن بنی ہے ایک سو چہر متنق علیہ ہیں بڑتون صرف صحیح بخاری میں اورا ڈسٹھ صرف صحیح مسلم میں ہیں۔ ۵۸ ھیں انتقال فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی ایندعنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ (تہذیب الاسام واللغات، جس ۳۰۲ستہذیب التہذیب، ج۲۴ ص۲۲۳)

### حضرت عائشدرضي اللدعنها اوركتابت خديث

حفرت عائشرض الله عنها نے رسول الله علی الله علی الله علی الله علی وجه تھی کہ بکٹر ت علم نبوت ماصل کیا جہ تھی کہ بکٹر ت صحابہ کرام آپ کی طرف رجوع کرتے تھے، آپ سے علم نبوت سیکھتے، احادیث تلمبند بھی کرتے تھے، سیکھتے، احادیث تلمبند بھی کرتے تھے، حفرت عروہ بن زبیر رضی الله عنها آپ کے خاص الله وقات احادیث تلمبند بھی کرتے تھے، ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی الله عنها نے جھے سے ارشاد فر مایا کہ بیٹے میں نے سا ہے کہ آپ جھے سے جواحادیث آپ بھی دوبارہ گھر جا کر کھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، میں نے عرض کیا کہ پہلے جواحادیث آپ سے سنتا ہوں وہ لکھ لیتا ہوں، پھر جب گھر جا تا ہوں اور دو سرے صحابہ کرام رضی الله عنها نے دریا فت کیا: کیا ان احادیث بھی لکھ لیتا ہوں۔ بیس کر حضرت عائشہ رضی الله عنها نے دریا فت کیا: کیا ان احادیث بھی جو جھے سنتے ہو، معنی میں کوئی فرق معلوم ہوتا ہے، میں نے عرض کی کہ معنی میں کوئی فرق معلوم ہوتا ہے، میں نے عرض کی کہ معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا: لکھا کروکوئی حرج نہیں ہے۔ (الکفایة فی علم الروایة ، ص ۲۰۵)

زیاد بن سفیان نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کولکھا اور دریافت کیا کہ کیا وہ حاجی جس نے ہدی جانورروانہ کیا ہواس پر وہ امور حرام ہوجاتے ہیں جو حاجی پر حرام ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ قربانی سے فارغ ہوجائے جیسا کہ حضرت ابن عباش کا فتو کی ہے، حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہانے اسے جواب بیس تحریر کیا: اللہ کے رسول نے اللہ کی حلال کی ہوئی کوئی شے حرام قرار ہیں دی یہاں تک کہ آپ قربانی سے فارغ ہوگئے۔ حلال کی ہوئی کوئی شے حرام قرار ہیں دی یہاں تک کہ آپ قربانی سے فارغ ہوگئے۔

حصرت نعمان بن بشیررضی الله عندروایت کرتے بیں که حصرت عائشہ رضی الله عنها نے روایت کیا ہے کہ

رسول الله علی فی خطرت عمان رضی الله عند کو بلوایا ، ہم سب (ازواج مطبرات) نے جب رسول الله علی کو دیکھا تو ہم

سب جمع ہو گئے، آخری ہات جورسول اللہ علیہ نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ اللہ عثان رضی اللہ عثان اللہ

## حضرت فاطمه بنت قيس رضى الله عنها

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی الله عنها حضرت ضحاک بن قیس رضی الله عنه کی بولی بہن تقیس ، اولین ہجرت کرنے والی خواتین میں سے ہیں، بے حدخوبصورت اور حقلمند خاتون تھیں، جساسہ واقعہ کی مفصل حدیث انہی کی روایت کروہ ہے، حضرت عمر رضی الله عنه کی شہادت کے بعد شور کی کا اجلاس انہی کے گھر ہوا تھا، • ۵ ہیں انتقال فرمایا۔ عنه کی شہادت کے بعد شور کی کا اجلاس انہی کے گھر ہوا تھا، • ۵ ہیں انتقال فرمایا۔

حضرت فاطمہ بنت قیس منی اللہ عنہا ابو بکر بن حفص کے نکاح میں تھیں اور انہوں نے انہیں طلاق دے دی تھی ،انہوں نے شو ہر کے گھر والوں سے نفقہ کا مطالبہ کیا ، رسول اللہ علی نے فرمایا کہ تہمیں نفقہ نہیں ملے گا بس تمہارے او پر عدت گزار نا ہے ، بعداز اں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہانے بیرحدیث روایت کی اورا ملاء کرائی اور ان کے منہ سے بیھدیث حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے سی اور من کر مکمل حدیث لکھ لی۔ ابوسلمہ نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا اور واضح کیا کہ میں نے بیتمام حدیث حضرت فاطمعہ رضی اللہ عنہا کے منہ سے من کر کٹھی انہوں نے بیان کی ج

وہ بن مخز وم کے ایک شخص کے نکاح میں تھیں انہوں نے مجھے البت طلاق دے دی، میں نے ان کے اہل خاند کے یاس پیغام بھیجا کہ جھے نفقہ دو، انہوں نے کہا کہ مارے ذمرتمہارا نفقہ نہیں ہے، رسول الله عليه عليه بن فرمايا كدان كي ذه فقد نهيل مين بس تمہارے اوپرعدت گزارنا لازم ہے،تم ام شریک کے گھر نتقل ہو جاؤ اور اپنا خیال رکھو، بعد از اں جب بیہ بات سامنے آئی کہ مہاجرین اولین میں ہے ام شریک کے بھائی ان کے پاس آتے · ہیں تو آپ علی فی نے محصفر مایا کہتم ابن کلوم کے یہال منقل ہوجاؤ وہ نابینا ہیں اگرتم چا دراتاروتو وہ شدر پکھیں گے، جب میری عدت يوري موكى تو مجھے معاديداور ابوجهم بن حذيفدنے بيغام ديا، رسول الله علي فرمايا: معاويه كاخاندان زياده م اوران كے پاس مال نہيں ہے اور ابوجهم اليے فخص بيں جو انظى كائد سے یے نہیں اتارتے (لیتیٰ ہویوں سے اچھاسلوک نہیں ہے) اسامہ بن زید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے گھر والوں نے اسامہ سے رشتہ کو بیندنہیں کیا لیکن میں نے کہا کہ میں ای سے تکاح کروں گی جس سے رسول اللہ عظی فکاح کے لئے فرمائیں کے چنانچہ یس نے اسامہ بن زید سے نکاح کرلیا۔ (صح سلم، ج۲ ص ۱۱۱۱\_منداحد بن عنبل، ج ٢ص ١١٣)

حضرت فاطمه رضى الله عنها بنت محمد علي . معلم الله عنها بنت محمد علي . مردار بين، معنها بنت مين عالم كي سردار بين،

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جھ سے بیان
کیا کہ رسول اللہ علی نے راز داری سے جھے بتایا کہ جریل ہرسال ایک مرتبہ جھ سے
قرآن سنتے ہیں، اس سال دو مرتبہ سنا ہے، میں اس سے سیم جھا ہوں کہ میرا وقت آگیا
ہے اور تم سب سے پہلے آ کر جھ سے ملوگی تو میں تمہارے لئے اچھا ہوں کہ میں وہاں
پہنچوں گا ہیں کر میں دونے لگی ، تو آپ علی نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پہند نہیں کہ تم اس
امت کی تمام عورتوں کی سردار ہویا آپ نے فرمایا کہتم جہانوں کی عورتوں کی سردار ہو، یہ
سن کر میں بنس بیزی۔

حضرت فاطمه رضی الله عنها ہے اٹھارہ احادیث مروی ہیں، ااھ میں انتقال فر مایا۔(الاصابہ،ج مهم۳۷۰۔الاستیاب،ج مهم۳۷۲)

روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہائے ایک جموعہ میں احادیث تکھی تھیں،
چنا نچہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فی حمد بن علی رضی اللہ عنہا کو لکھا کہ وہ انہیں یہ
احادیث نقل کر کے ارسال کریں اور جوحضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وصیت کی تھی وہ
بھی ارسال کریں، چنا نچہ حمد بن علی رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مجموعہ
احادیث اوران کا وصیت نامہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو ارسال کردیا۔ (منداحہ
بن عنبل، جسم ۲۵۳، جسم ۱۵۳)

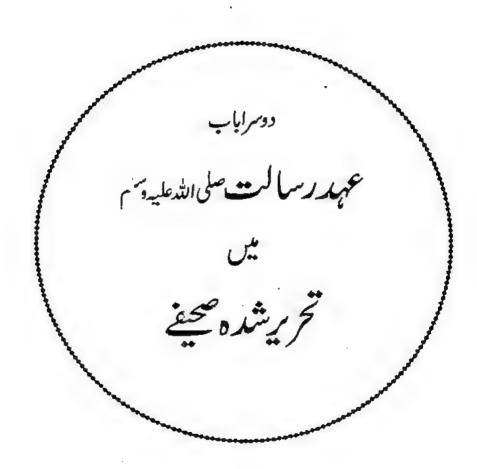

### تدوين حديث كي ضرورت

جیت مدیث کا تقاضا تھا کہ مدیث مدون کی جائے اے کو جائے۔ اس کے مطالب کھلے کھٹے دکھے جائیں۔ اس سے استباط کے چشتے پھوٹیں اوران سے اجتہاد کی راہیں بھی معلوم ہوں۔ دین اسلام اولا دِآدم پر خدا کی آخری جمت اور شریعت محمدی علیہ بین نوع انسان کے لیے آخری شریعت ہے تو اس دین وشریعت کا قیامت تک کے لیے بیاتی رہنا بھی ضروری ہے۔ بی لا زم تھا کہ جوں جول بینقاضا شدید ہوتا جائے۔ تدوین باتی رہنا بھی ضروری ہے۔ بی لا زم تھا کہ جول جول بینقاضا شدید ہوتا جائے۔ تدوین جدیث کے ملی اسباب سامنے آتے جائیں اور حدیث جمع ہوتی جائے۔

قرآن کریم کے لکھ جانے ہے یہ بات ازخود ظاہر ہے کہ علم کی پوری خات کھے۔ جانے ہے بی ہوتی ہے۔آ تخضرت علی پر جب کوئی آیت اُٹر ٹی تو آپ کا تب کو بالا كرار شادفر مائے كربية بيت فلال سورت ميں فلال مقام پرلكھ نو۔ قرآن كريم اي ترتيب سے پڑھا جاتا اور لکھا جاتا تھا جس ترتیب سے حضور علیہ اس کے لکھنے کی ہدایت فر ماتے قرآن کریم کی تحریرات نے تحریر حدیث کی فکر بھی پیدا کر دی تھی۔ اگر چہ حضورا کرم علی کا زندگی کا ہرمرحلہ آپ کا ہرار شاداور آپ کی ہرادا حدیث تھی۔ تا ہم ان دنوں اندیشہ تھا کہ تحریر عدیث کے اہتمام میں کہیں تحریر قرآن دب کر نہ رہ جائے اور موسكا تفاركداي والات من جب كمرب الجهي الجهي جابليت سے فك بين تعليم وتعلم كا عام رواج نبیں تحریرات قرآن اور تحریرات حدیث آپس میں کہیں خلط ملط نہ ہوجا کیں اور كهيں ايبانه موكة تحريرات قرآن كى طرح تحريرات عديث كى بھى عبادت كے طور پر تلاوت ہونے لگے۔ جومصلحت کا تقاضا تھا کہ تحریر قرآن کے دور تک تحریر عدیث پرعام حلاؤت میں یا بندی رہے۔صرف اُنہی حضرات کوا جازت ہوجوان حدود وفروق میں پورے طور پر مختاط ر بین علم کی حدوداورزبان کو پہچائے ہوں اور انہیں محفوظ رکھنے کا پور اا ہتما ملحوظ رکھ سکین۔ اس سے انکارنہیں کیا جاسکتا۔ کہ جب حدیث اسلام میں قانونی طور پر جست ہے۔ تواہے محفوظ بھی ہونا چاہیے تفااور دیگر مصالح کتنی ہی کیوں نہ ہو، اصولاً تحریر عدیث كى اجازت ہونى چاہيے تھى عمومى اجازت نەسبى ليكن جن محابد كے علمى حلقوں ميں ان تحریرات کے خلط ملط ہونے کا اندیشہ نہ ہوائہیں تحریرِ عدیث کی اجازت دی جائے یہی وجہ ہے کتح ریقر آن کے دور تک تحریر عدیث پر پابندی ہونے کے باوجود یہ تقاضا اصولاً باتی رہااوراس احساس کے تحت بعض صحابہ نے حضور علی ہے تحریر عدیث کی اجازت بھی مانگی اور آپ نے انہیں یہ اجازت مرحمت فرمائی۔

# کتابت حدیث کی ممانعت اوراس کے جواز کی احادیث

اولاً صحابۂ کرام رضی الله عنهم کی توجه کا مرکز قرآن کریم رہا چنا نچے قرآن کریم یاد

کرتے اس کو بیجھے اس پرغور وفکر کرتے اور اس کے احکام پرغمل کرتے، گویا قرآن کریم

کاعلم اور اس پرغمل ساتھ ساتھ قالے صاف ظاہر ہے کہ یہ خود رسول الله علیہ کی راہنما کی

اور گرانی میں تھا اور بیر راہنمائی اور توجیہ تقاضائے وفت اور حکمت ومصلحت کے میں

مطابق اور اس وقت کی صحابہ کرام کی جماعت کی ضرور توں کے موافق تھی، چونکہ اس

وقت مقصود یہی تھا کہ قرآن کریم، ہی تمام تر توجہات کا مرکز ہو، اس لئے رسول الله علیہ فیلے

فرمود ات اور آپ کی بیان کردہ آیات قرآن کی تشریحات قرآنی آیات سے ملتس

کے فرمود ات اور آپ کی بیان کردہ آیات قرآن کی تشریحات قرآنی آیات سے ملتس معالم السنن انہی کی تالیہ ہے (الاعلام، جسم ۲۸۳) رحمت الله علیہ فرمائے ہیں:

معالم السنن انہی کی تالیہ ہے (الاعلام، جسم ۲۸۳) رحمت الله علیہ فرمائے ہیں:

رسول کریم دیم ایک بی صحیفه برقر آن کے ساتھ صدیث لکھنے سے منع فر مایا تھا کہ قرآن کی آیات اوراحادیث باہم اس طرح نظل جا کیں کہ بعد میں کسی قاری کوشبہ پیدا ہوجائے جہاں تک نفس تحریر کا تعلق تھاوہ ممنوع قرار نہیں دی گئتی ۔ (معالم اسنن، جہوں ۱۸)

امام محمد بن تتیبہ کہتے ہیں کہ صدیث کے لکھنے کی ممانعت اولین دور میں ہوئی لیکن جب احادیث کی کثرت کی بناء پر ان کا حفظ دشوار ہوا تو احادیث کے لکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ (التراتیب الاداریہ، جسم ۲۲۸)

ابن الجوزى رحمة الله عليه فرمات بين:

رسول الله علی فی اولاً بیداده فرمایا که صحابه کرام قرآن حفظ کریں لیکن جب آپ علی فی است کی کثرت ہوگئ کریں لیکن جب آپ علی فی فی فی کثرت ہوگئ ہے اور تمام اور یث کایاد کرنا دشوار ہے تو آپ علی فی فی احادیث لیسے کی اجازت دے دی۔ (التراتیب الاداریہ، جسم ۲۲۸) امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

بظاہر ممانعت کتابت حدیث کامقصود حاصل ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم کے کی اور کلام سے التباس کا شبہ باتی نہیں رہاتو احادیث کے لکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ (بیرانلام المبلاء، جسم ۸۳۱)

ممافعت کتابت کی حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عندے مروی ہے اور صحیح مسلم میں ہے۔ حدیث ہے جب صحیح مسلم میں ہے۔ حدیث ہے جب بعض دیگر آنار بھی ممانعت کتابت حدیث کے بارے میں موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی محدثین کے نفذ و جرح سے خالی نہیں ہے اس لئے ہم یہاں صرف اس حدیث کے ذکر براکتفا کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی ممانعت کتابت کے بارے میں حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اور وہ بیے کہ رسول الله عنیات نے فرمایا کہ مسلم میں موجود ہے اور وہ بیرے کہ رسول الله عنیات کے مایا کہ مجمع سے پیکھی نہ لکھو، اگر کسی نے علاوہ قرآن پیکھاکھا ہے وہ مٹادے،

جھے ہے جھنہ معود اسری بے علاوہ تران چھ معاہ ہے وہ منادے ، بے شک جھے ہے جو سنووہ زبانی یا دکرواس میں کوئی حرج نہیں ہے جس نے عدا مجھ پر جھوٹ باندھاوہ اپنا ٹھکا نہ جہتم میں بنا لے۔ (صحح مسلم بشرح النووی، باب النب فی الحدیث، جہام ص19 سنن الداری، ج مسلم بشرح النووی، باب النب

امام بخاری رحمة الله علیه فرمات بین که بیره دیث حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه پرموقوف ہے بینی اس کی سندرسول الله علیہ تک نہیں بینچتی ، بہر حال اگر حدیث موقوف نه ہو بلکه مرفوع ہوتب بھی اس کا تعلق نزول وحی کے اولین دور سے ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے لیکن جب قرآن کریم کا اکثر حصد نازل ہو چکا اور اکثر صحابہ نے قرآن حفظ کرلیا اور قرآن کے اسلوب اور طرز سے بخو بی آشنا ہو گئے اس حد تک کہ انہیں پوری طرح علم ہوگیا کہ کلام الٰہی اور کلام نبوت میں اسلوب بیان اور طرز تعبیر کا کیا فرق ہے اور اس بات کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہا کہ کسی کوقر آن کی آیت اور حدیث کی عبارت میں کوئی اشتباہ پیدا ہوگا تورسول کریم علی ہے حدیث کے لکھنے کی اجازت دے دی۔

کتابت حدیث کی ممانعت کے بارے میں وارد حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہوتا ہے کہ ان سیح عنہ سے مروی ہوتا ہے کہ ان سیح احادیث کو ذکر کیا جائے جن سے نعصرف احادیث لکھنے کی اجازت ثابت ہوئی ہے بلکہ تکام ثابت ہوتا ہے ، بیا حادیث سیح بھی ہیں اور متعدد ہیں اور اس امر کا مسلم ثبوت ہیں کہ رسول کریم علی نے احادیث کے لکھنے کا تکم فر مایا اور متعدد صحابہ کرام آپ علیت کی ہدایت کے تحت احادیث کو ضبط تحریم بیل لائے۔

# مہلی حدیث

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عند سے روایت ہے كدرسول كريم عليہ الله عند مند وایت ہے كدرسول كريم عليہ الله فرمايا: " لكھ فرمايا: " لكھ لؤ" در الم يندرك ، ج أص ١٠١ ج مع الزوائد، ج اص ١٠١ جا مع بيان العلم ونشله، ج اص ٢٠١)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ "کھور کا کہ مسلم کو منبط کرنو"۔ (جامع بیان العلم بص ۱۵۔ تقیید العلم بص ۹۰)

رسول کریم علی کے کو جوامع کلم عطا ہوئے تھے بیرحدیث بھی جوامع کلم میں سے ہے، اس وجہ سے بیٹھ وجہ کلم میں سے ہے، اس وجہ سے بیخضر عگر وسیع معنی کا حامل فقرہ صحابۂ کرام رضی اللہ عنہ من کی زبان سے جاری ہوگیا چنا نچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ لکھ کر علم کو لکھ کر صنبط کراو۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو لکھ کر صنبط کراو۔

حصرت انس رضی اللہ عنہ کورسول اللہ علیہ علیہ نے مال اور اولا وہیں برکت کی وعا

دی اور جنت کی بشارت دی، حضرت انس رضی الله عنه فرمایا کرتے تھے کہ دوتو پوری ہوگئیں تیسری کا انتظار ہے، یہی حضرت انس رضی الله عنه ہیں جواپنے بیٹوں کوفر مایا کرتے تھے: اے میرے بیٹو اعلم کولکھ کر صبط کرلو۔ (جامع نیان انعلم دنصلہ میں اے۔ تقیید انعلم میں ۹)

#### دوسري حديث

حضرت ابو ہر رره رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ:

ایک محض رسول اللہ علی کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا اور آپ علی کے

گی احادیث ساکرتا تھا، اے فرمودات نبوت بہت بھلے لگتے مگریاد

شرکھ پایا، اس نے اپنے سوءِ حفظ کا رسول اللہ علی کے شکوہ کیا تو

آپ علی کے نے فرمایا: اپنے سید ہے ہاتھ سے مددلو، اور اشارہ

فرمایا کہ کھ لیا کرو۔ (تخة الاحوذی بشرح الجامی التر ندی، جسم ۲۸۸)

#### تيسري حديث

وھب بن منہ اپنے بھائی ہے روایت کرتے ہیں کہ حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ

اصحاب رسول علی بیس ہے کوئی مجھ سے زیادہ احادیث بیان . کرنے والانہیں ہے سوائے عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ کے کیونکہ وہ کھے لیا کرتے ہتے اور میں لکھتا نہ تھا۔ (صحح ابخاری، جاص اسمسند الامام احمد بن منبل، جام ۳۸۸ سنن الداری، جام ۱۲۰)
الامام احمد بن منبل، جام ۳۸۸ سنن الداری، جام ۱۲۰)
ایک اور روایت میں بیالفاظ بیل کہ حضرت ابو ہم ریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اصحاب رسول علی ہی ہے کوئی مجھ سے زیادہ احادیث رسول علی ہے کہ کا جائے والا نہ تھا سوائے عبداللہ بن عمرو کے کہ وہ ہاتھ سے لکھتے کا جائے والا نہ تھا سوائے عبداللہ بن عمرو کے کہ وہ ہاتھ سے لکھتے کہ جس کہ میں ایپے قلب میں کہ بین ایپے قلب میں

محفوظ رکھتا اور لکھتا شہ تھا، عبد اللہ بن عمرونے رسول اللہ علیہ سے کھنے ہے کہ اور آپ علیہ کا اجازت کھنے کے انہیں اجازت دے دی تھی۔ (فتح الباری، جام ۱۵۸۔ مند الامام احمد بن صنبل، ج۲ ص ۲۵۰۔ مند الامام احمد بن صنبل، ج۲ ص ۲۰۰۔ تقید العلم بس ۸۳)

## چوهی حدیث

ابونعیم نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو نے فرمایا کہ
میں نے رسول اللہ علیہ سے عرض کی کہ میں آپ علیہ کی
احادیث سنتا ہوں کیا میں لکھ لیا کروں آپ علیہ نے فرمایا ہاں ،اس
اجازت کے بعد جومیں نے پہلی حدیث کسی وہ آپ علیہ کا مکتوب
فعاجو آپ علیہ نے اہل مکہ کو کھا تھا۔ (التراتیب الاداریہ، جسم ۲۳۳۳) ،

### يانجوس حديث

حضرت عبدالله بن عمر وبن العاص رضى الله عند سے روایت ہے کہ انہول نے

قرمایا کنه:

ہم پھھ اصحاب رسول اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر سے میں بھی تھا اور میں ان میں سب ہے چھوٹا تھارسول کریم علیہ نے اس مجلس میں ارشاد فر مایا کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ با ندھا وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنا لے ۔ جب ہم مجلس ہے باہر آئے تو میں نے کہا کہ آپ رسول اللہ علیہ کی احادیث بیان کرتے ہیں اور آپ نے ایس سے باہر آپ سے اور کہا اے ابھی س لیا ہے جو آپ علیہ نے فر مایا: یہ حضرت بنے اور کہا اے ابھی س لیا ہے جو آپ علیہ نے فر مایا: یہ حضرت بنے اور کہا اے ابھی س لیا ہے جو آپ علیہ بیاس تحریر کر لیتے ہیں ۔

### فجهتي حديث

جب تھم الہی سے مکہ مرمہ فتح ہوگیا تو رسول اللہ علی نے اس موقع پر ایک بلیخ خطبہ دیا یہ خطبہ انہیں لکی دیا جائے ، رسول اللہ علی نے فر مایا: ابوشاہ کے لئے لکے دو۔ (منداحمہ بن ضبل، جس ۲۳۵۔ تقید العلم بھی ۲۳۸۔ جامع بیان العلم وضلہ سم ۸۸)

امام اوزاعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کدابوشاہ کو پی خطبہ لکھ کردیا گیا جوانہوں نے رسول الله علیہ علیہ کے سناتھا۔ (تقید العلم م ۸۷)

### ساتوس حديث

حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم آپ سے احادیث سنتے ہیں کیا ہم انہیں لکھ لیا کریں،آپ علی نے فرمایا: کوئی حرج نہیں لکھ لیا کرو۔ (منداحہ بن ضبل، ج میں ۲۱۵۔ مجمع الزوائد، ج اس ۱۰۱۔ تقیید العلم جس ۲۷)

### آ گھویں حدیث

ے اپنے منھ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ لکھا کروہ شم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس منھ سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نگلتی۔ (سنن الداری، باب من رهن فی کتابة العلم، جا ص ۱۲۵۔ سنداحد بن منبل، ج مص ۱۲۱۔ المستدرک، ج اص ۱۰۔ جا مع بیان العلم ونضلہ میں ۲۹)

حاکم متدرک میں اس حدیث کی روایت کے بعد کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور یہ رسول اللہ علیہ کا حادیث کصح جانے کے بارے میں اصل دلیل ہے۔ (المتدرک، جام ۱۰۵)

#### نویں حدیث

حضرت عبدالله بن عمر درضی الله عند سے روایت ہے کہ وہ رسول الله علیہ کے کہ وہ رسول الله علیہ کے کہ وہ رسول الله علیہ کے پاس آئے اور عرض کی یارسول الله! میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ کے فرمودات دل میں یا در کھتا ہوں ای طرح لکے بھی لیا کروں ، آپ علیہ نے فرمایا:

اگر میری حدیث ہوتو تم دل میں یاد کرنے کے ساتھ لکھ بھی لیا کرو۔ (سنن الداری، ج اص ۱۲۷)

عمروبن شعیب اپ والد سے اور وہ دادا (عمروبن شعیب عن ابید عن جدہ) سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ سے عرض کی: میں آپ سے جو پھے سنتا ہوں وہ لکھ لیا کروں، آپ علیہ فی فر مایا: ہاں، میں نے پوچھا: خواہ رضامندی کی حالت میں ہویا نارانسگی کی، فر مایا: ہاں کیونکہ جھے مناسب نہیں ہے کہ حق کے سواکوئی بات کہوں۔ (منداحہ بن ضبل، جاس ۲۰۷)

یہ احادیث ہیں جو حدیث کے تحریر کرنے کی اجازت بلکہ تھم پرمشمل ہیں،ان میں سے بعض احادیث تھی اور حسن ہیں اور بعض احادیث کی سندوں پرمحد ثین نے کلام کیا ہے، مگر مجموعی طور پرسب ایک دوسرے کی مؤید ہیں اور مزید شواہد بھی موجود ہیں۔ ان سب احادیث ہے بہی تابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ علی کی احادیث لکھی گئیں اور

آپ علی کے سامنے آپ کی اجازت بلکہ آپ علی کے حکم ہے لکھی گئیں۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے احادیث لکھنے کی رسول اللہ علی کئیں ہے صریحا اجازت کی ہے اور وہ آپ کی احادیث اس طرح آپ علی ہے ہے من کر لکھتے رہے کہ ان کے اور رسول اللہ علی کے درمیان اور کوئی نہیں ہوتا تھا، ان کے علاوہ دیگر رہے کہ ان کے اور رسول اللہ علی کھتے تھے چنا نچہ جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ حنہ نے ایک جماعت صحابہ سے کہا کہ آپ حضرات احادیث ساتے ہیں اور آپ علی اس قدر شدید وعید بھی من چکے آپ علی اس قدر شدید وعید بھی من چکے آپ علی تاب کہ علی من جوٹ ہو لئے کے سلسلے میں اس قدر شدید وعید بھی من چکے آپ علی توان سب کا جواب بی تھا کہ ہم جوشنتے ہیں وہ ہمارے یاس کھا ہوا محفوظ ہے۔

اس ہےمعلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جملیا جا دیث تکھوانے اور ان کو

عموی طور پر مدون کرانے کا ارادہ کیا تھالیکن ابدیشہ ہوا کہ کہیں بعد میں مسلمان قرآن کو چھوڑ کران کتابوں میں منہمک ہوجا کیں اگر حضرت عمرضی اللہ عنہ کی رائے حدیث کے لکھنے اور مدون کرنے کی نہ ہوتی تو سرے سے ارادہ ہی نہ کرتے اور ارادہ کر کے اس قدر فکر و تامل اور مشورہ نہ کرتے ، بیساری بات اس امر کی دلیل ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عندا حادیث کی عمومی تدوین چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے گزشتہ امتوں کی گمراہی کے ماساب پرغور کیا اور انہوں نے اس کا ایک سبب اللہ کی کتاب کو چھوڑ ویزا سے ہوات تو اس پر اصادیث کی مجموعی تدوین کا ارادہ ترک کردیا۔ (مباحث فی علوم الحدیث ہیں۔ ۲۹۰)

چنانچه علامه ابن رشداني كتاب البيان والتحسيل مين لكهة بين:

### تدوین کی ابتدائی صورت

 ذکر آتا ہے۔ ہم یہاں الصحیفہ الصادقہ، کتاب الصدقہ، صحیفہ علی بمحیفہ عمر و بن حزم، صحیفہ جابر، صحیفہ ہم یہ بنا جندب، کتاب معافر بن جبل، کتاب ابن عباس، حالم معنوب کتاب ابن عباس، کتاب سعد بن عباوہ کا کچھ تذکرہ کریں گے۔ اس کے شمن میں ام الموشین حضرت کتاب سعد بن عباوہ کا کچھ تذکرہ کریں گے۔ اس کے شمن میں ام الموشین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے جج کردہ مجموعوں کا ذکر بھی کہیں کہیں کردیا جائے گایہ پہلے دور کی حدیثی تحریرات ہیں۔

### صحيفه حضرت ابوبكرصديق رضي الثدعنه

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عند نے حدیث کا ایک جموعہ (صحیفہ) مرتب فر مایا تھا جو پانچ سوا حادیث پرمشمل تھا، چنا نچہ حافظ ذہبی رحمۃ الله علیہ نے بحوالہ حاکم از قاسم بن محمد روایت کی ہے کہ حضرت عاکشہ رضی الله عنہانے بیان فر مایا کہ

میرے والد نے ایک مجموعہ میں رسول اللہ علیا کے پانچ سو احادیث جمع کی تھیں، ایک رائے جمیل کے کھا کہ آپ بار بار کروٹیں بدل رہے ہیں، میں نے پریٹان ہو کر دریافت کیا کہ کیا آپ کو کوئی تکلیف یا پریٹانی ہے، بہر حال صح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی ذرااحادیث کا وہ مجموعہ لاؤ جو تمہارے پاس ہے، آپ نے اسے بیٹی ذرااحادیث کا وہ مجموعہ لاؤ جو تمہارے پاس ہے، آپ نے اسے جلا کیوں دیا؟ فرمایا بھے ڈرہوا کہ کہیں میری موت آ جائے اوراس مجموعہ میں بعض ایسی احادیث بھی ہوں جو بیس نے ایسے تحق سے مجموعہ میں بعض ایسی احادیث بھی ہوں جو بیس نے ایسے تحق سے میں اللہ کے ہاں اس کی روایت کا فرمد دار ہوجاوی۔ میں اللہ کے ہاں اس کی روایت کے بعد بیدالفاظ ہیں:
میں اللہ کے ہاں اس کی روایت کے بعد بیدالفاظ ہیں:
فیلذا لا یصح و اللّٰہ اعلم (تذکرة الحفاظ ہیں:
فیلذا لا یصح و اللّٰہ اعلم (تذکرة الحفاظ ہیں:

بظاہر میکلمات حافظ ذہبی کے ہیں جس کا مطلب غالبًا بیہ ہے کہ ان کے نز دیک جلانے کی روایت درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔

اس روایت سے بہر حال بیہ تابت ہوگیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے احادیث احادیث تحریر فرما کیں اور ان کا ایک مجموعہ مرتب کیا لیکن آپ نے بیتمام احادیث براہ راست رسول اللہ علی ہے ہیں تحقیل بلکہ بعض دیگر اصحاب سے بھی تحقیل اور یہ بات متعارف ہے کہ صحابہ کرام ایک دومرے سے رسول اللہ علی کی احادیث سا کرتے تھے، بہر حال خضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بیا ندیشہ دامن گیر ہوا کہ اگر میں مرگیا اور اس مجموعہ میں کوئی ایک حدیث بھی ہوجوراوی کے اعتماداور بھروسہ پر مجموعہ میں شامل کرلی ہواور فی الواقع اس نے روایت حدیث میں ضبط اور تثبت سے کام نہ لیا ہواور قول رسول میں کوئی لفظ یا کوئی بات بعینہ اس طرح ادانہ ہوئی ہوجس طرح رسول اللہ علی ہو قول رسول میں کوئی لفظ یا کوئی بات بعینہ اس طرح ادانہ ہوئی ہوجس طرح رسول اللہ علی ہوئی ہو تو روز قیا مت اس کا حساب دینا ہوگا اور اس پر گرفت ہوگی اس خوف نے فرمائی ہوگی ، تو روز قیا مت اس کا حساب دینا ہوگا اور اس پر گرفت ہوگی اس خوف

## حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه كى ديگرتح سريس

صحابة كرام اور بالحضوص خلفائ راشدين امور مملكت اور انتظامى معاملات نيز ذاتى ضرورتول مين بھى جب مكاتبت كرتے تو جميشہ اسوة رسول علي كو پيش نظر ركھتے اور جا جہا عمل نبوت اور تول رسول علي اللہ عنہ اللہ عنہ اور جا جہا عمل نبوت اور تول رسول علي اللہ عنہ كو جواس وقت ان كی طرف سے بحرین اللہ عنہ اللہ عنہ دكو واس وقت ان كی طرف سے بحرین کے عامل سے متعلق خط لكھا جو اصلا وہى مكتوب تھا جو سول اللہ علی فقل آپ نے حضرت اللہ عنہ كورواندى اور اس وصوليا بى بعینہ مكتوب رسالت كی نقل آپ نے حضرت انس رضى اللہ عنہ كورواندى اور اس كے مطابق عمل كا تھم دیا اور اس پر خلیف رسول اللہ (اللہ كے رسول اللہ اللہ عنہ كورواندى اور اس كے مطابق عمل كا تھم دیا اور اس پر خلیف رسول اللہ (اللہ كے رسول کے نائب) ہونے كی حیثیت سے مہر نبوت بھی شبت فرمائی۔

(منداحد بن عنبل،ج اص١٨١)

چنانچدابودا وُدر حمة الله عليه كي روايت ميں بھي پيقسر ج موجود ہے كه حضرت

ا بو بکر رضی الله عنه نے حضرت انس رضی الله عنه کو خط لکھا اور اس پر رسول الله عَلَيْظَة کی مهر لگی ہو کی تھی ۔ (صحیح بخاری، کتاب الزکوۃ، جاص۱۹۴)

ایک موقعہ پرحضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو خط کھا اور اس میں انصاری صحابہ کے بارے میں رسول اللہ علیہ کے اس فر مان کوتحریر فرمایا:

اقبلوا من محسنهم و تجاوزوا عن مسیئهم (اُنجم الکیر،جاس ۲۳) ان سے جولوگ التھے اعمال کریں انہیں قبول کر لواور جوکوئی بری بات کرےاس ہے درگز رکرو۔

### صحيفه حضرت عمر رضى اللدعنه

حضرت غمرضی الله عندنے بھی حدیث کا ایک مجموعة تحریر فرمایا تھا جوانہوں نے اپنی تکوار کے پریلے میں محفوظ کیا ہوا تھا چنا نچہ نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے کہ انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تکوار کے پریتلے میں محفوظ ایک صحیفہ احادیث ملاجس میں جانوروں کی زکوۃ کے احکام تھے، ہوسکتا ہے کہ سالم بن عبداللہ کوجو نسخہ ملاتھااور جوانہوں نے ابن شہاب زہری کے پاس پڑھاتھاوہ بہی صحیفہ ہو، اس بات کی تائد محربن عبد الرحمٰن انصاري كاس قول عيمى موتى م كدانبول في بيان كياك حضرت عمر بن عبدالعزيز دحمة الله عليه في خليفه بننے كے بعد كسي خف كو مدیند منوره روانه کیا که وه صدقات (زکوة کے احکام) کے بارے میں رسول الله علي اورحضرت عمرضى الله عنه ك خطوط لے كرآ ئے، حضرت عمرضى الله عنه كے اہل خاند كے پاس حضرت عمر رضى الله عنه كا مكتوب مل جس ميس احكام زكوة اسى طرح درج سف جس طرح عمر بن عبدالعزيز كے لئے ان دونوں خطوں كی نقل تيار كی۔ روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے محمد بن عبدالرحمٰن کو بھی ان دونو ل خطول

www besturdubooks wordpress com

کی نفول تیار کرنے کا تھم دیا تھا اور انہوں نے بھی نفول تیار کی تھیں۔(الاموال ہم ۳۲۸) یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ نے اس مکتوب نبوت کی مریارت کی تھی اور اسے پڑھا تھا۔ (التراتیب الاواریہ، جمع ۲۰۱۰)

اور ابن بشہاب زھری نے بھی بیہ مکتوب دیکھا تھا اور سالم بن عبداللہ کو پڑھوایا تھا۔ (النسائی بشرح انسیولمی، ج^ص۵۹)

امر واقعہ بیہ کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کہ تو اللہ علیہ کا تو اللہ علیہ کا تو اللہ تحریر کرایا تھا، یہی کمتوب تھا جو آپ علیہ کی تلوار کے پر تلے میں محفوظ تھا اس کی نقل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ کو بھی روانہ فر مائی اور یہی کمتوب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار کے پر تلے میں محفوظ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے خاندان میں محفوظ رہا جس کی نقل حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے بنوائی اور خاص مکتوب نبوت کی بھی نقل تیار کرائی ، ممکن ہے کہ اس کی نقل دو سرے صحابہ کرام کے پاس بھی ہو، علاوہ ہریں زکو ہے متعلق احکام صحابۂ کرام نے اور بعد از ال تابعین نے زبانی بھی روایت کئے ہیں، اگر زبانی روایات میں اور رسول اللہ علیہ کی کر ہے میں اس خود کھوائی ہوئی تحریر میں کوئی فرق ہوتا تو ضرور محد ثین اس کو بیان کرتے ، اس سے بہی تابت ہوتا ہے کہ احکام زکو ہ کی زبانی روایات رسول اللہ علیہ کی تحریر کے میں مطابق تھیں، بنا ہریں اس شک کا جو بعض متجد دین ذکر کرتے ہیں کہ شاید احادیث کی روایات بیں کوئی کی بیشی ہوگئی ہوکوئی امکان باتی نہیں رہا۔ واللہ اعلم

### حضرت عمررضي الله عنهاورجمع احاديث كاامهتمام

قرآن کریم مصحف کی صورت میں عہد صدیق میں لکھا جا چکا تھا، حضرت عمر رضی الله عند نے اپنے قو دو میں احادیث کے ضبط تحریر میں لانے کے بارے میں غور وفکر کیا پھر آپ نے صحابۂ کرام کو جمع کیا اور ان سے متورہ کیا، صحابۂ کرام نے یہی مشورہ دیا کہ احادیث نبوی علیق کو صبط تحریر میں لا با جائے مگر حضرت عمر رضی اللہ عنداس مشورہ کے احادیث نبوی علیق کو صبط تحریر میں لا با جائے مگر حضرت عمر رضی اللہ عنداس مشورہ کے بعد بھی غور وفکر کرتے رہے اور ایک ماہ تک اس معالم میں اللہ سے استخارہ کرتے رہے ،

ا یک ماہ کے بعد ایک صبح بیدار ہوئے تو اللہ سجانہ کے حکم ہے آپ کاعزم وارادہ متحکم ہو چکا تھا، چنانچہ آپ نے جماعت صحابہ ہے نخاطب ہو کرفر مایا:

آپ سب کو معلوم ہے میں نے احادیث رسول علی کو ضبط تحریر میں لانے کا ارادہ کیا تھا لیکن میں نے پیچلی قو موں کے حالات پر نظر ڈالی تو میں نے بید دیکھا کہ انہوں نے بھی کتابیں تحریر کیس، پھر اللہ کی کتاب کو چھوڑ کران کتابوں پر ٹوٹ پڑے، فتم بخدا! میں اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی کوئی آمیزش نہیں ہونے دوں گا۔ (جامع بیان العلم وفضلہ، ن اص ۲۷)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سرکاری حیثیت میں ارادہ فرمایا کہ احادیث کا
ایک با قاعدہ تحریری مجموعہ تیار ہوجائے ،اس سلط میں پہلے خود خور وفکر کیا پھر صحابہ کرام
سے مشورہ کیا سب نے اس کی تا ئید کی اور احادیث کے تحریری مجموعہ کی تیاری کے تن
میں رائے دی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ماہ تک استخارہ کیا اور اس نتیج پ
پنچے کہ ماضی میں قو موں کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیہ واکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے
پہلو یہ پہلوکتا ہیں لکھیں پھر ان کتابوں پرٹوٹ پڑے اور اللہ کی کتاب کوچھوڑ دیا، بیسون کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احادیث کے مجموعے تیار کرائے کے بارے میں اپنی
رائے بدل دی اور یہ فیصلہ فرمایا کہ فی الوقت احادیث کے تحریری مجموعے نہ تیار کرائے جا کیں تا کہلوگوں کی تمام تر توجہ قرآن کر یم بی کی جانب مرکوز رہے۔

 بلاغت کے ساتھ دریائے معانی اپنے اندر سمیٹے ہوتے ، لیکن اس کے باوجود کلام اللہ میں اور کلام اللہ میں اور کلام اللہ میں اور کلام نبوت میں جوفرق تھا اس سے صحابہ آشنا تھے، وہ قر آن کوقر آن سمجھ کریا دکرتے اور حدیث کو حدیث جان کر محفوظ رکھتے ، کیا یہ بجائے خود مجمز ہنیں ہے اور کیا یہ قرآن کے کلام ہونے کی قطعی دلیل نہیں ہے کہ ایک مخض (علیقے ) مسلسل ۲۳ برس تک جدا اور متاز اسالیب بیان میں گویار ہا۔

دوسرى جانب "يدخلون في دين الله افواجاً" كى كيفيت تفي اورب شار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہورہے تھے بیابھی تک اسلامی رنگ میں نہیں ریکے گئے تھ،ان میں سے بیشتر غیر عرب تھے جنہیں عربی زبان کے اسالیب بیان کا پہنیں تھا، وہ ابھی نہ بخو بی قرآن سے واقف ہوئے تھے اور نہ وہ پوری طرح قرآن اور حدیث کی زبان اوراسلوب کے فرق ہے آشنا تھے،حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیش نظریمی لوگ تے اور انہی کے بارے میں بیاندیشمحسوں ہوا کہ ہوسکتا ہے کہ کیر تعداد میں روز بروز اسلام قبول کرنے والے اللہ کے کلام میں اور کلام نبوت میں فرق محسوں نہ کرسکیں اور قرآن کوچھوڑ کراحادیث کے مجموعوں پرٹوٹ پڑیں۔حضرت عمر رضی اللہ عند فی الواقع فاروق تھے اور جب تک روئے زمین پر امت مسلمہ موجود ہے وہ ہمیشہ فارق بین الحق والباطل رہیں گے،ان کی نظر بصیرت نے اس خطرے کومحسوں کرلیا جوامت کو پیش آسکتا تھا اور ای خطرے کے پیش نظرایے در بارخلافت کی زیرنگرانی احادیث کے مجموعے تیار كرانے لكا اداوہ بدل ديا،اس نے بيكى طرح ثابت نبيس ہوتا كەحفرىت عمر دضى الله عند احادیث کو منبط تحریر میں لانے کے حق میں نہیں تھے، اگرابیا ہوتا تو اس قدر فکروتامل کیوں فر ماتے اور صحابہ سے کیوں مشورہ فر ماتے اور کامل ایک ماہ تک اس معالمے میں البند سے استخارہ کیوں کرتے۔

رسول اکرم علی کے تحریری معاہدات اور مواثق بیان کیاجا تا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم سیکھی کے ان تحریری معاہدات اور مواثق کی نقول رکھی ہوئی تھیں جوز مانہ نبوت میں آپ کے تھم سے تحریر کی گئ تھیں، بیسب دستاو بڑات آپ نے ایک صندوق میں رکھی ہوئی تھیں اور بیصندوق بھرا ہوا تھالیکن ۸۲ھ میں یوم جماجم کے موقعہ پر جب دیوان میں آگ گی تو بیصندوق بھی ضائع ہوگیا۔ (الوٹائق السیاسیة ہم ۱۰)

### صحيفه حضرت عثمان غني رضى اللدعنه

خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عند ختن رسول اللہ علی فی دو ہجر تین حبشہ کی طرف اہلیہ کے ساتھ سب سے بہلے ہجرت کی چرمہ بیند منورہ ہجرت فرمائی، ان عظیم اصحاب رسول اللہ علی ہیں ہے ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی، ۳۵ ھیں شہید کئے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں تین اہم خطوط تحریر فرمائے، ایک تمام عاملین کے نام، دوسرا عمال خراج کے نام اور تیسراعام مسلمانوں کے فرمائے، ایک تمام عاملین کے نام، دوسرا عمال خراج کئی اس مکتوب میں آپ نے ایک عام اشاعت کی گئی اس مکتوب میں آپ نے ایک عدیث دسول علی ہے تحریر کی عام اشاعت کی گئی اس مکتوب میں آپ نے ایک عدیث دسول علی ہے تحریر کی ہے اس مکتوب کامضمون ہے۔

اما بعد! اجباع اور اقتداء کے بارے میں احکام شریعت کا جمہیں بخو بی علم ہے، دیکھو کہیں دنیا کی خاطر تم فتنہ میں نہ پڑ جا کہ، تین با تین ظہور پڈیر ہونے پر اس امت میں بدعتوں کا اندیشہ ہے، فعموں کی فراوائی، باندیوں کی اولا دکا بڑا ہونا، اور اعراب اور اعاجم کا قرآن پڑھنا۔ رسول اللہ علیقہ نے فرمایا تھا کہ عدم فہم دین کفر کا سبب بن جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو دین کی کوئی بات جب سبحہ میں نہیں آتی تو وہ تکلف میں پڑجانے ہیں اور بدعت اختیار کرلیتے ہیں۔ (الاصلب، ج بم اور بدعت اختیار

صحیفه حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص بضی الله عنه بید حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنه کاجمع کرده صحیفه تقا۔ حضرت ابو ہریره رضی الله عنه (۵۷ھ) کہتے ہیں : "مامن اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم اخد اکثر حدیثاً عنه منی الا ما کان من عبدالله بن عمر و فانه حسان یکتب و لا اکتب " (صحح بخاری جلدایم ۲۵، المصن عبدالرزاق جلدایم ۲۵۹م خرندی جلدایم ۱۰۳۰ منی داری جلدایم ۱۰۳۰ مصنور عبدالرزاق جلدایم ۲۵ میل مجمع سے زیاوہ حضور کی حدیثیں رکھنے والا بجزعبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنہ سے اور کوئی نه تقا اور اس کی مجمی وجہ بیتی کرعبدالله بن عمر ورضی الله عنہ حدیثیں کھتے تھے اور یکن نہ کا اور میں نہ کھتا تھا۔ (۱)

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ جو اس صحیفے کے مؤلف ہیں ایک جگہ خود قرماتے ہیں:

"حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الف مثل" (اسدالغابرجلد المسهم الله عليه وسلم الف مثل" (اسدالغابرجلد المسهم الله عليه وسلم الف "مثل" مثل في من الله عليه من الله على احاديث الك مزاركة قريب تقيل توعام احاديث كا ذخيره كس جب امثال كي احاديث الك مزاركة قريب تقيل توعام احاديث كا ذخيره كس

\_†

قدر ہوگا جوآپ نے حضور علیہ سے حاصل کیا ہوگا اور وہ آپ کے ہال محفوظ ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عنہ ( ۲۷ ھ ) کو حدیثیں لکھنے کی اجازت خود حضورا کرم علیہ نے دیے رکھی تھی۔

محد فشهر عبد لرزاق بن مهام الصبعاني (۲۱۱ه) حفرت عطاء الخراساني سے روایت كرتے ميں:

" حضرت عبدالله بن عمر درضی الله عند في عرض كى -ا الله ك رسول: ہم آپ سے احادیث سنتے ہیں كیا آپ اجازت دیتے ہیں كد میں انہیں كھ لیا كروں؟ آپ في فرمایا بال ،سواس میں پہلی تحریر وہ تھی جو حضور علی فی فیان ملّہ كی طرف كان تھی تھی "۔

سنن افی داؤر، متدرک حاکم ، معالم اسنن اورطبقات ابن سعد (۱) میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ امام المفسرین تابعی کبیر حضرت مجاہد (۱۰۰ه) کہتے ہیں میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ کے ہاں ایک صحیفہ گدے کے پیچے چھپا دیکھا تو اُٹھا لیا۔ آپ نے جھے ہاتھ لگانے ہے روکا اور فرمایا;

"هذه الصادقة ما سمعت من رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم ليس بينى و بينه احد اذا سلمت هذه كتاب الله والرهط فلا ابالى على ما كانت عليه الدنيا" (بامع بيان العلم جلدا م ٢٢١٥ اسر النابجلر ٢٣٣٠)

سنن ابی داؤد جلد ۲، م ۵۱۳ مندرک حاکم جلدا، ص ۱۰۵ معالم اسنن للخنا بی جلد ۲، م ۸۸، طبقات ابن سعد جلد ۲، م ۸

'' یے محیفہ صادقہ ہے جو میں نے رسول اللہ علی ہے۔ سُنا اس میں مجھے میں اور کوئی شخص واسط نہیں ہے۔ جب میں اور حضور علی ہے۔ جب تک میرے پاس پیا حادیث اور قرآن ہیں اور وہط کی زمین ہے مجھے فکر نہیں کہ دنیا میں کیا ہور ہائے''۔

یے جیفہ صاوقہ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما کی اولاد کے پاس سالہا سال رہا۔ آپ کے پر یو تے عمر و بن شعیب اسے با قاعدہ پڑھاتے تھے۔ حدیث کی موجودہ کتا ہوں میں جواحادیث اس سند سے مروی ہول۔عسرو بن شعیب عن ابیه عن جدہ۔وہ اس مجموعہ سے ماخوڈ ہوتی ہیں۔

حافظ ابن جرعسقلانی ، بیلی بن معین اور علی بن المدینی کے حوالہ سے اس کی تصریح کرتے ہیں۔ (تبذیب اُمجد یب جلد ۸،۹۰۰ میموم ۵۳،۳۹)

حضرت عبدالله بن عمر درضی الله عنبما کے اس صحیفے کا نام المصادقد تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں:

"هاده الحسادقة ماسمعت من رسول الله مَلْنِينَة ليس بينى و بينة احد" (سنن دارى جلدا بيس ١٢٥)

"الحسادقه وه كتاب م جويل في آخضرت عَلَيْنَة سي كسى من مريا ورآب كم ما بين كوئى اورراوى نبيل" - مقى مير اورآب كم ما بين كوئى اورراوى نبيل" - ايك ما مرتذى (٩ ١٢٥) في على ابن مين مين اس محفه صادقه كاذكر كنيا ميرا: وديث كرتحت آب كلهة بين:

"وقد تكلم يحيى بن سعيد فى حديث عمرو بن شعيب وقال هوعندنا وا، و من ضعفه فانما من قبل انه يحدث من صحيفة جده عبدالله بن عمرو و اما اكثر اهل العلم في حتجون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه" (بالاحتريك بالامتريك)

"عمرو بن شعیب کی حدیث میں یکی بن سعیدالقطان کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں کچھ نہیں اور جس نے ان کی حدیث کوضعیف کہا ہے وہ ای اساس پر کہا ہے کہ عمرو بن شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو کے صحیفہ سے دوایت کرتے ہیں، اکثر اہل علم عمرو بن شعیب کی روایت سے سند لیتے ہیں اوراسے ثابت مانتے ہیں '۔

اس دفت یہ بحث نہیں کہ عمر و بن شعیب واقعی یا دداشت سے روایت کرتے تھے یا صرف اس صحیفے سے ۔ اس دفت یہ موضوع ڈریر بحث نہیں ۔ ندیہ بحث ہے کہ تحریر سے دوایت جائز ہے یا نہیں؟ یہاں ہمیں صرف یہ بتلا نا ہے کہ قرونِ اُولیٰ میں واقعی میں صحیفہ موجود تھا اور حدیث کی یہ تحریر اپنی جگہ بہت قابل اعتاد بھی جاتی تھی۔

حائرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ نے تصری کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ نے تصری کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ اللہ عنہ کی موجود تھیں موجود تھیں ۔ حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات کی تعداد پانچ ہزار کے قریب ہتلائی جاتی ہے۔ اس سے پیتہ چلنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما اس سے بھی زیادہ تعداد میں احادیث جمع کر چکے مضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہم کا دور کے ہے جو حضور علی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا دور میں احدیث کی بیرخد موجود رہیں۔ تقام صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور کی ہیریا دگار آئندہ بھی مدّت تک موجود درہی۔

#### (۲) كتاب الصدقه

ر حضور علی کے الماء فرمودہ احکام کا ایک مجموعہ ہے جواس پہلے دور میں ہی ترتیب پا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عند کے صاحبز ادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا (20) کہتے ہیں کہ حضورا کرم علی نے کتاب الصدقہ تحریر کرائی تھی۔ یہ وہ احکام سے جو آپ علی ہے۔ یہ وہ احکام سے جو آپ علی ہے۔ آپ علی ہیں انہیں سے جو آپ علی ہے۔ آپ علی ہے انہیں انہیں ہے جو آپ علی ہے کہ قات ہوگئی۔ آپ علی ہے کہ وہ من اللہ عنہ اس بی مل کہ اور ان کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بی مل کرتے رہے۔ عنہ نے اس بی مل کرتے رہے۔ محدث شہیر عبد الرزاق بن عمام الصنعانی (۲۱۱ھ) کلھتے ہیں:

"أن النبى كتب كتاباً فيه هذه الفرائض فقبض النبى ما النبى عليه الله العمال فاخذبه ابوبكر و النبي العمال فاخذبه ابوبكر و الميضاه بعده على ما كتب" (المصن جلام م م من الي داؤد على الم ما كتب " (المصن جلام م م من الي داؤد على الم ما كتب "

''بِشُ حضورا کرم عَلَیْ نے ایک کتاب تحریر کرائی تھی جس میں یہ فرائفن لکھے گئے۔ پیشتر اس کے کہ حضور عَلِیْ اے گورنروں کی طرف بھجوائیں۔حضور عَلِیْ کی وفات ہوگئی۔ آپ عَلِیْ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عندنے میتحریر حاصل کرلی اورائے آپ کی تحریر کے مطابق نا فذفر مایا''۔

امام ترنمی گرفی عدیث کی اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ آپ کھتے ہیں:
"ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کتب کتاب
الصدقة فلم یخرجه الی عماله حتی قبض فقرنه بسیفه
فلنما قبض عمل به ابوبکر حتی قبض و عمر حتی
قبض " (جائح ترنی جلدا ہی ۲۰۵۲)

''رسول الله علی نے کتاب الصدقہ لکھوائی۔ آپ اے اپنے اعمال کی طرف بھینے نہ یائے تھے کہ آپ کی وفات ہوگئ۔ یہ آپ کے اپنی تلوارے لگار کھی تھی۔ جب آپ کی وفات ہوگئ تو حضرت اپنی تلوارے لگار کھی تھی۔ جب آپ کی وفات ہوگئ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پڑ عمل فر مایا۔ یہاں تک کہ آپ کی بھی

وفات ہوگئ ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس پر عمل کرتے رہے دفات ہوگئ'۔

ان روایات سے پیتہ چاتا ہے کہ اس پہلے دور میں قرآن کریم کے ساتھ ساتھ علیہ یہ یہ فیرے یہ فینا زیم کل سے اور اُست اِسلامی انہیں ایک ستقل ما فذعلم کے طور پر برابر قبول کرتی تھی انہی دو ما فذول پر فلفائے راشدین رضی اللہ عنهم کاعمل تھا۔ حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنهم اگر عمل بالحدیث کے قائل نہ ہوتے تو اس مجموعہ مدیث کو اپنے ہاں اس طرح حفاظت سے نہ رکھتے اور اس طرح اسے نافذ نہ کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد یہ نسخہ (کتاب الصدقہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولا د کے باس رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سالم بن عبداللہ نے یہ کتاب امام زہری کو پڑھائی تھی۔ حضرت عمر العزیز نے بھی اس کی نقل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مبار کی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں (حضرت سالم اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں (حضرت سالم اور حضرت عبداللہ ) سے کے لی تھی۔ امام زہری عنہ کے سالم نہری کا سے کے اس کی تاب کودر سائی طور سائی طور کا بی تھے۔ آپ فرماتے ہیں:

'' پیر حضورا کرم علی کے وہ کتاب ہے جو آپ نے صدقات پر کھائی تھی ، اس کا اصل نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولا د کے پاس رہا ہے۔ مجھے بیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبز اوے حضرت سالم نے پڑھایا تھا۔ میں نے اُسے پورا حفظ کر لیا تھا۔ حضرت عمر بن عبداللہ کرنے اس کی نقل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبز ادول عبداللہ اور سالم سے حاصل کی تھی۔ یہوہ بی نقل ہے'۔ (ابودا دُوجلہ ہم، ۲۲)

حضرت امام زہری کو جمع احادیث پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مامور کیا تھا = ظاہر ہے کہ انہوں نے ہی بی فیقل امام زہری کو دی ہوگی۔

### كتاب الصدقه كي نقول

حصرت ابوبكر رضى الله عنه نے خود بھى استحرير كى نقول كرائيں اور اپنے عمال كو

سجوائیس ۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عند نے بھی اس کی نقول لیں اور آگے اپنے عاملوں کو دیں ۔ بعض حضرات کو گمان ہے کہ بیاس کتاب الصدقہ سے جو حضور علیہ نے کھوائی تھی علیمہ ہ تالیفات ہیں ۔ لیکن حضرت جماد بن سلمہ کی روایت سے پہتہ چاتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کتاب الصدقہ وہ کی کتاب ہے جس پر کہ حضور علیہ تھی کی مہر تھی ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو عائل بنا کر بحرین بھیجا۔ تو آئیس آیک کتاب الصدقہ دی اور امر فر مایا کہ اس کے مطابق ان سے ذکو ہ وصول کریں۔ یہ کتاب بعد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے فاندان میں رہی۔ حضرت جماد بن سلمہ نے اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پوتے فاندان میں رہی۔ حضرت جماد بن سلمہ نے اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پوتے فاندان میں رہی۔ حضرت جماد بن سلمہ نے اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پوتے شاندان میں رہی۔ حضرت جماد بن سلمہ نے اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پوتے شاندان میں رہی۔ حضرت جماد بن سلمہ نے اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پوتے شاندان میں رہی۔ حضرت عبد اللہ کے پاس بھی دیکھا تھا۔ (سنن الی داؤد جلدا ہیں ۱۲۸۸)

وہ بیان کرتے ہیں کہ اس پر آنخضرت علیق کی مہر ثبت تھی۔ اس کتاب کے پھے جوالے میچ بخاری میں بھی ملتے ہیں۔ (دیکھیے بخاری کتاب الزکوۃ)

حضرت عمر رضی الله عند کے پاس بھی غالبًا اس کتاب الصدقد کی نقل ہوگ ۔ جس میں حضرت عمر رضی الله عند نے اپنی روایت سے کچھا ورا حادیث لکھ لی ہوں گ ۔ جس کی وجہ سے محدثین اُسے حضرت عمر رضی الله عند کی اپنی کتاب الصدقد کہنے گئے ہوں ۔ حضرت امام مالک رحمة الله علیہ فرماتے ہیں:

"انّه قرأكتاب عمر بن الخطاب في الصدقة" (مؤطالام مالك بم ١١٠)

" حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه كى كتاب الصدقد ميس نے خود پڑھى ہے "

ان روایات کی روشن میں آپ اس کتاب کی اہمیت ،شہرت اور ضرورت کا بخو بی انداز ہ کر سکتے میں ۔اس کتاب کے اقتباسات کا بعد کی بڑی کتب معروفہ میں پایا جانا۔ اس بات کا پیعة دیتا ہے کہ کس طرح بعد کی تالیفات حدیث ان ابتدائی تحریرات کی بناء پر ترتیب پاتی ہیں۔

# (۳)صحیفه حضرت علی مرتضی رضی الله عنه

حضرت علی المرتفظی رضی الله عند کے پاس بھی حدیث کی کچھ تحریرات موجودتھیں۔ جنہیں صحیفہ علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کتبِ حدیث میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔اے کتاب علی کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ (المصن عبدالزاق جلدہ، ۴۰۳)

امام بخاری رحمة الله علیہ فیصیح بخاری کے کئی ابواب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ (۱)

اس سے داضح ہوتا ہے کہ اس کے مضامین بہت پھیلے ہو سے میتھے۔ تاریخ کی اس پر
کھلی شہادت موجود ہے کہ پہلے دور میں اس صحیفہ علی کو بردی شہرت حاصل تھی۔ شیعہ کتپ
حدیث میں بھی جا بجا کتاب بلی کا نام ماتا ہے۔ (۲)

حضرت على المرتضى رضى الله عند فرمات بين:

"من زعم ان عندنا شياء نقرؤه الاكتاب الله وهذه الصحيفه فقد كذب" (صح ملم جلدا م ٢٩٥٠،٣٣٢ مح بخارى جلدا، م ٢٦٠ المصن عبدالرزاق جلد ٩٠ م ٢٦٠ جلد ١٠ م ١٠٠ مطبقات ابن سعد جلد ٢٩ م ١٢٨)

"جس نے میدخیال کیا کہ ہمارے پاس قرآن کریم اوراس محیفہ کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے جے ہم پڑھتے ہیں تو اُس نے جھوٹ کہا"۔

اس صحیفہ صدیث میں زیادہ تر مالیات کے مسائل تھے۔ ذکو ق ، دیت ، خوبہا ، فدیہ ، ولا قصاص اور حقوق اہل ذمتہ کی روایات تھیں۔ مدینہ شریف کے حرم ہونے کی احادیث بھی اس میں شامل تھیں۔ اب ریدوایات موجودہ کتب مدونہ میں عام ملتی ہیں۔ اونٹوں کی

ديكيمي صحيح بخارى جلد ا،ص ٣٨ جلد٣ ،ص٢٦١، جلد٣ ،ص١٢٢، جلد ٩ ،ص٢١١، ص١٢ كتاب العلم كتاب الحج ( فضائل المدينه ) كتاب الجهاد ( باب فكاك الامير ، باب ذمة المسلمين ، باب اثم من عابد ثم عذر ) كتاب الاعتصام ( باب ما بكره من العمق والنتازع )

كافى كلينى جلدام الم مده من جلدام من الم ٢٢١، ٢٨٣، ٢٢١، جلد المن ١٥٠١، ١٦٥، ١٥٠٥، جلدم، من ٢٨ سام ٢٨٩، ٢٩٩، جلده من ٢١١، ١٩٥١، المن بلد المن ٢٥٥، ٢٣٩، ٢٥٥٠ معانى الاخبار ان بالدسية منا المن القبير من القبير من ١٤٠٢، ٢٨١، من المناه من ٢٨٩. مختلف عمروں پر کیا کیا حکام ہیں ان کا بھی ان روایات میں کیجھ ذکرتھا۔

صحیفه ملم کی نشر واشاعت <sub>\*</sub>

بعض روایات سے پید چاتا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اس صحیفے کے بعض اجزاء کی تقلیس بھی تکھوار کھی تھیں۔ آپ ہر لینے والے سے ان کے کاغذات کی قیمت ایک درہم لیتے تھے۔ آپ نے ایک دن خطبہ میں فرمایا:

"من یشتوی علماً بدرهم" (اینا بلده ۳۱۹،۵)
د کون ہے جو کم کوایک درہم میں خرید لے"۔

علم ان دنوں حدیث کو کہا جایتا تھا۔ حارث الاعور نے ایک درہم میں کچھ ورق خرید لیے اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں احادیث لکھنے کے لیے آئے :

"فكتب له علماً كثيرا" (طقات اين معدجلد ٢٣٠،١)

آپ نے ان کو بہت ساعلم (بہت ی احادیث) لکھا کردیا۔

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے شاگردوں میں سے جمر بن عدی نے اور آپ رضی اللہ عنہ کے جبر بن عدی نے اور آپ رضی اللہ عنہ کے جبیے محمد بن الحقیہ نے بھی اس صحیفہ کی نقلیں لے رکھی تھیں اور اس صحیفہ کی روایت آ گے بھی چلتی رہی تھی ۔ کسی شخص نے جمر بن عدی سے ایک مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا وہ صحیفہ جو طاق میں رکھا ہے مجھے پکڑا۔ اس نے وہ صحیفہ آپ کودیا۔ اس میں لکھا تھا:

"هدا ماسمعت على بن ابى طالب رضى الله عنه يذكران الطهور و نصف الإيمان" (طبقات ابن معد جلد ٢٣٠،٢)

" يدروايات بين جومين نے على ابن الى طالب سے شنين - آپ حديث بيان كرتے تھے كہ طہارت نصف ايمان ہے " اس سے بنة چلا ہے كہ جر بن عدى كے پاس صحف على كي نقل موجود تقى - جو أن كے بال طاق بين ركھار بتا تھا -

عبدالاعلیٰ غسانی (۲۱۸ھ) محمد بن الحفید (۸۱ھ) سے بہت روایات کرتے سے ۔ ان کامحمد بن الحفید کی استخبیں ۔ معلوم ہوا کہ ان کے پاس محمد بن الحفید کی ایک کتاب تھی ۔ عبدالاعلیٰ اس کتاب سے محمد بن الحفید کے نام سے روایتیں کرتے سے ۔ (دیکھے تذکرہ عبدالاعلیٰ)

ظاہر ہے کہ بیر وایات محمد بن الحقیہ نے اپنے والد حفزت علی رضی اللہ عنہ سے بی لی ہوں گی۔ حضرت امام باقر کے ہاں بھی بعض بی لی ہوں گی۔ حضرت امام باقر کے ہاں بھی بعض صحف حدیث کا پنتہ ملتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ایک وفعہ حدیثوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا۔

"انها و جدتها فی کتبه" (تهذیب انبدیب بلدیم ۱۰،۱۰)
"دیروایات انهول نے ان کی (امام باقر کی) کتابول سے فی بین"۔

(۴) صحیفه حضرت عمر و بن حز م رضی الله عنه

یہ تحریر حضور اکرم علی ہے اہل یمن کے لیے لکھوائی تھی۔ اس میں زیادہ تر فرائض وسنن اور روایات کے احکام تھے۔ انہیں صحیفہ عمر و بن حزم اس لیے کہا گیا ہے کہ حضورا کرم علی ہے نے بیتر حمر میں دین حزم رضی اللہ عنہ (۵۳ھے) کے ہاتھ کین بھوائی تھی اور آپ نے ہی اسے پڑھ کرسنایا تھا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ (۳۰۳ھ) نے دیات کے سلسلے میں اس کتاب کاذ کر کیا ہے۔

"قال الحارث بن مسكين قرأة عليه وانا اسمع عن ابن القياسم حدثنى مالك عن عبدالله بن ابى بكر بن محمد بن عمر و بن حزم عن ابيه الكتاب الذى كتبه رسول الله عملى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فى العقول" (سنن نائ جديم مديم)

اس روایت میں صریح طور پرحضورا کرم علیہ کی لکھوائی ہوئی ایک کتاب کا ذکر

ملتا ہے۔اس میں اس کی بھی وضاحت ہے کہ آپ نے عمر و بن حزم رضی اللہ عنہ کے لیے ۔ پیچر ریکھائی تھی اور بید کہ اس میں خون بہااور دیات وغیرہ کے مسائل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کتاب پر بڑااعتا دفر ماتے تھے اور اس کی احادیث کو جے سبجھتے تھے۔

محدّث شہیر عبد الرزاق الصنعانی (۲۱۱ه) روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے الگیوں کے بارے میں ایک فیصلہ صاور فرمایا۔ پھر آپ کے مائے یہ کتاب پیش کی گئی۔ اس میں بیحدیث تھی کہ ہرانگلی کی دیت دس اونٹ ہے اس بر آپ نے ایٹ فیصلے کو واپس لے لیا اور حدیث کے اس فیصلے کو صاور فرمایا۔

محدث عبدالرزاق لكھتے ہیں: د

"قضى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الاصابع ثم اخبر بكتاب كتبه النبى لأل حزم فى كل اصبع مماهنالك عشر من الابل فاخذ به و ترك امره الاول" (المصن لعبد الرزاق جلم ٣٨٥)

حضرت عررضی اللہ عند نے انگیوں کی دیت کے بارے میں فیصلہ
کیا۔ پھر آپ کواس کتاب کے حوالے سے جو حضور علی نے
آل حزم کے لیے تحریر کروائی تھی مید میٹ بتلائی گئی کہ جراُنگلی کی
دیت دس اُنٹ ہیں۔ آپ نے اس حدیث کو لے لیا اور اپنے پہلے
فضلے سے رجوع فرمایا۔

حصرت عمرضی الله تختیف الویکر بن محمد بن عمر و بن حزم کی طرف لکھاتھا:
"ان یجمع له السنن ویکتبها الیه" (ترب الدارک جلدا جم ۴۳)
وه ان کے لیے احادیث جمع کریں اور آئیس ان کی طرف بھجوا کیں ۔
انہوں نے احادیث جمع کیں اور پیشتر اس کے کہ آئیس ان کی طرف بھجوا کیں ۔
حضرت عمر رضی اللہ عند کی وفات ہوگئ ۔

سيدالتا بعين حفرت سعيد بن المسيب (٩٣ هـ) كہتے ہيں:

"وجدنا كتابا عند ال حزم عن رسول الله مُلْكِيُّه ان

الاصابع كلها سواء" (المعن طِده، ١٨٣٥)

" المعند جدعة الدية كامله منة .... منة من الابل" المعند جده الديم كامله الألمال (ديت مل ) برابر مين " مروى تقى النبي المعند عبد الله عن ابيه عن جده إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه: وفي الانف الذا او عب جدعة الدية كامله منة ..... مئة من الابل "

اوراکی روایت میں ریھی ہے۔

وفی السن خمس من الابل (المصن جلده به ۳۳۳)

"آنخضرت علی نے ان کے لیے ایک تحریلکھی اس میں تھا کہ
ناک جب بڑے کائی جائے تو اس کی پوری دیت ہوگی سو ....سو
اُونٹُ'۔

اس میں تقری ہے کہ حضور علیہ نے خوداحکام پر شمل ایک کتاب کھوائی۔
جلیل القدرتا بعی امام زہری (۱۲۴ھ) بھی کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ کی ۔ اس
اس کتاب کو پڑھا ہے۔ عمرو بن جڑم رضی اللہ عنہ کے بوتے نے انہیں بیہ کتاب دی تھی۔ اس
کے شروع میں تھا۔ ''ھا خدا بیان من الملہ و دسولہ ''۔ یہ کتاب اہل یمن کو پڑھ کرسائی گئی
سخی بہی نسخدام زہری کے پاس تھا۔ (فقر اعلی اصل الیمن ۔ عد فہنچہ بسن نمائی جلدہ بس ۱۲۸۸)
حضرت عمر بن عبدالعزیز موضی اللہ عنہ (۱۰۰) نے ایک شخص کو مدید منورہ بھیجا تھا
کہ وہ نیک سول کے بارے میں حضورا کرم علیہ کی احادیث جمع کرے۔ اسے حدیث کی
سے کتاب عمرو بن جڑم رضی اللہ عنہ کے پاس ملی۔ (سنن دارتھی بی ۵۸)

امام مالک رحمة الله عليه (۱۷۹ه) نے بھی موکطا میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔(موطاامام مالکتم من المام عنور الحلواک کتاب العقول) حافظ جمال الدین زیلعی (۲۲۲ه) لکھتے ہیں:

"قال احمد بن حنبل رضى الله عنهما كتاب عمرو بن حزم فى الصدقات صحيح قال و احمد يشير بالصخة الى هذه الرواية لا يغير ها مما سياتى وقال بعض الحفاظ من المتاخرين و نسخة كتاب عمر و بن حزم تلقاه الائمه الاربعة بالقبول وهى متوارثة كنسخة عمروبن شعيب عن ابيه عن جده وهى دائرة على سليمان بن ارقم و سليمان بن داؤد الخولانى عن الزهرى عن ابى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم"

(نصب الرابي جلد٣٢،٢٢)

"امام احد بن طنبل رضی الد عنهما کہتے ہیں کہ عمر و بن حزم کی کتاب الصدقات سے ہے۔ امام احمد کا اشارہ اس کی روایت کی صحت کی طرف ہے۔ اگلی بات اس کے خلاف نہیں ۔ متاخر مین کے بعض حفاظ حدیث نے کہا ہے کہ عمر و بن حزم کی اس کتاب کو انکہ اربعہ نے قبول کیا ہے اور بیاس طرح متوارث چلا آ رہا ہے۔ جس طرح عمر و بن شعیب کا نسخہ جے وہ اپنے باپ سے اور پھر اپنے دادا سے مقل کرتے ہیں اور اس کا مدار سلیمان بھ ارقم اور سلیمان بن افر و بن حزم ہیں۔ اور و اسے امام زہری سے نقل کرتے ہیں اور وہ محمد بن عمر و بن حزم سے "۔

اس صحیفہ عمرو بن حزم میں صرف فیکسوں کے مسائل ہی نہ تنھے۔ عام احکام کی اصادیث بھی اس میں بکترت موجود تھیں ۔ نماز ، زکوۃ ،عشر ،عمرہ ، حج ، جہاد تقتیم غزائم ،

جزیداور دیات وغیرہ کےمسائل بھی تھے۔

محدث عبدالرزاق نے طہارت کے سلسلہ میں اس کتاب سے سے روایت نقل

فرمانی ہے:

"في كتاب النبي لعموو بن حزم لايمس القران الا على طهو" (المص الدام ٣٣١)

"حضورا کرم علی نے جوعمرو بن حزم کے لیے جو کتاب کھوائی ۔ ۔اس میں ہے کنقر آن کریم کو بغیر طہارت نہ چھوئے"۔

"كتب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الى عمرو بن حرة حين وجهه الى نجران ان اجر القطر و ذكر

الناس و عجل الاضحى (المبسطد المرام ١٨١٠)،

"در شول الله علی کو عمر و بن حزم کو جب نجران بھیجا تو انہیں جوا حکام لکھ کردیے اُن ایس میں تھا کہ عید الفطر کی نماز ذرا دیں سے اور عید الافتی کی نماز ذرا جلدی پڑھیں اور لوگوں کو (خطبہ رھین کی نماز ذرا جلدی پڑھیں اور لوگوں کو (خطبہ رھین کی نماز ذرا جلدی پڑھیں اور لوگوں کو (خطبہ

س) العين كريل

صحابة كرام رضى الله عنهم اور تا بعين عظام رحمهم الله كوحد غث كے اس مجموعة كا بخو بي الله كا بخو بي الله بخو بي علم تفاوه اس كى طرف ميهمات مسائل ميں مراجعت كرتے تھے اور اس كے سامنے اپنى رائے چھوڑ بھى ديتے تھے ۔ حافظ جمال الدين الزيلعى (٢٩٢هـ) كھتے ہيں۔ حدولا

"كان اصحاب النبى فليسلم والتابعون يرجعون اليه ويدعون اليه ويدعون البه ويدعون الرائهم" (نسب الرايلريلى جلام من اسم من من من المحت كرك اور "صحابة كرام اور تابين عظام اس كى طرف مراجعت كرك اور اس كى طرف مراجعت كرك اور اس كى طرف مراجعت كرك اور

المصنف لعبد الرزاق مين التصحيف عمرو بن حزم كابهت تذكره ملما باوران النبي كتب لهم كتب الله على الفاظ كل جائداً عن إلى المصنف جلدام من اجلده من المسالة عن المسلم ال

دار قطنی (دارتطنی م ۴۵۵) (۳۸۵هه) اورسنن پیهتی (سنن کبری جلدا م ۸۷) (۴۵۸هه) میس بھی اس کا ذکر پہلے دور کی کتاب کے طور پر حوجود ہے۔ بعقوب بن سفیان الفو کی کہتے ہیں:

" لا اعلم في جميع الكتب المنقولة اصح منه

واصحاب النبي عَلَيْكُ والتابعون يرجعون اليه ويدعون الداور الدعون الدائهم" (زيلعي جديم ٣٣٠)

"جو کتابیں اب تک نقل ہوتی آئیں اس سے زیادہ سیح کتاب اجھے ان میں نہیں ملی صحابہ کرام اور تابعین ای کی طرف مراجعت

فرماتے تھے اوراین باتیں چھوڑ دیتے تھے''۔

صحت روایت اورضحت نسخه کی اس سے بردی ضانت کیا ہوسکتی ہے کہ روایات جضور علیہ کی کی کھوائی ہو گی ہوں اور اس نسخ کے امین آپ کے ایک صحافی ہوں۔

#### (۵) صحیفه حضرت جابر رضی الله عنه

حضرت جاہر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ (۵۲س) مسجد نبوی کے مدرس حدیث متھے۔ آپ کے پاس بھی حدیث کی ایک دستاد پر تھی۔ محدثین کی ایک بڑی تعداد نے ان سے اس کی روایت کی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ (۵۲س) حضرت قادہ رضی اللہ عنہ (۵۰س) کی تجیب قوت حافظہ کا ذکر کر تے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحیفہ جاہر رضی اللہ عنہ ان کے سامنے ایک دفعہ پڑھا گیا تو انہیں یا دہوگیا (تذکرة الحفاظ علامہ دہی رحمۃ اللہ علم ایم کا دورشی اللہ عنہ ایک حضرت قادہ رضی اللہ عنہ نے خود بھی فرمایا:

"لا نا لصحيفة جابر احفظ منى لسورة البقره" (تهذيب

التبذيب جلد ٨،٥ ٣٥٣)

'' میں محیفہ جا بر کا سور ہُ بقرہ ہے بھی زیادہ پختہ حافظ ہول''۔ اس سے محیفہ جا برکی ضخامت کا بھی کچھا ندازہ ہوتا ہے اور اس روایت سے میہ پہ بھی چلنا ہے کہ پہلی صدی کے آخر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیر خریرات تا بعین کے پاس آچکی تھیں اور خاصی معروف تھیں۔ حافظ ابن جحرع سقلائی نے بھی اس صحیفہ جابر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سفیان توری (۱۲اھ) نے بھی اس صحیفہ سے روایات کی ہیں۔ (ایسا جلدہ ہیں ہے)

حضرت جابر رضی الله عنه کے شوق حدیث کا بیرحال تھا کہ ایک دفعہ صرف ایک حدیث کی طلب میں جوآپ نے حضور علیہ سے براہ راست سنی تھی اور آپ کواطلاع ملی تھی کہ وہ حدیث حضرت عبدالله بن انیس رضی الله عنه نے حضور علیہ ہوئی ہوئی ہے۔ آپ نے ایک مہینہ بھر کا سفر کیا اور شام پنچ اور اُن سے براہ راست وہ حدیث سنی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"ورحل جابر بن عبدالله مسيرة شهر الى عبدالله بن انيس في حديث واحد" (سيح بزارى جلدا ميما).

''اور جابر بن عبداللہ نے جابر بن انیس کی طرف ایک حدیث کے لیے مہینے بھر کا سفر کیا وہ شام میں تھے''۔

صرف ساع بى نبيس مديث لكهنك كابهى آپ كوبهت شوق تها درئيج بن سعد كتة بين: "دايت جابواً يكتب عند ابن سابط في الواح"

(جامع بإن العلم جلدا ص

'' ابن سابط کے ہاں میں نے حفرت جابر رضی اللہ عنہ کو کئ تختیوں پرروایات لکھتے دیکھا''۔

حفرت علی رضی الله عنه کے نواسے عبدالله بن محمد اور باقر بھی حفرت جاہر رضی الله عند کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے احادیث لکھا کرتے تھے۔ (الحدث الفاصل للرائھر مزی ہم 121)

> صیح مسلم میں ہے کہ حفرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عندنے فرمایا: "کتنب النبسی (صلبی الله علیه وسلم) علی کل بطن

عقوله ثم كتب انه لا يحل ان يتوالى مولى رجل مسلم بغير اذنه ثم اخبرت انه لعن فى صحيفة من فعل ذلك" (صح سلم جلدام ٣٩٥٠)

" أنخضرت عليه في الكهوايا كه برقبيله (بطن) پراس كے خونبها لازم آئيس گے۔ پھر آپ نے ياكھوايا كه كوئی شخص كسى دوسر ك مسلمان كا مولی نہيں بوسكتا جب تك كه وہ دوسرا اسے اس كا اذن شدد، پھر مجھے پنة چلاكم آپ نے اُس شخص پر لعنت لكھوائى جوابيا كرے "۔

ی چیرالوالٹرمیمبردے ہے ہیں کے فی جابر رضی اللہ عند میں اس کر دار پر لعنت کی سی نفس مسئلہ اپنی جگہ رہاتا ہم اس سے بیتہ چلتا ہے کہ صحیفہ حضرت جابر رضی اللہ عندان دنوں بھی موجود اور معروف تھا۔

حافظ ذہی کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ اس صحیفہ کے علاوہ تج پر بھی آپ کی ایک مخضر تالیف تھی۔ آپ فرماتے ہیں۔ 'وله منسک صغبہ فی الحج''۔

(تذكرة الحفاظ جلدا من ٣١)

امام سلم كراب الحج ميں جمة الوداع كى روايت بردى طويل ذكركى ہے۔ اور سيح ہے كہ وقائع جمة الوداع كى روايت بردى طويل ذكركى ہے۔ اور سيح ہے كہ وقائع جمة الوداع كے سب سے بردے حافظ حضرت جابر بن عبد المدرضى الله عند سخے معلوم ہوتا ہے كہ محج مسلم ميں ان كارساله منسكِ صغير بورا لے ليا گيا ہے۔ ذك سوه الله هبى فى التذ سخره

صحیفہ جابر رضی اللہ بے مشہور محد مصم بن راشد نے بھی احادیث روایت کی بیس۔ (دیکھیے المصن لعبدالرزاق جلداا، ص۱۸۳) صحیفہ جابر کی ایک نقل اساعیل بن عبدالکریم بیس۔ (دیکھیے المصن لعبدالرزاق جلداا، ص۱۸۳) سے پاس بھی تھی جو وہب من مدہہ کی تحریر کردہ تھی، (تبذیب الجذیب جلدا، ص۲۱۵) محصرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے حصرت جابر رضی اللہ عند کی روایات اس صحیفہ جابر سے نی تھیں۔ (اینا جلدم، ۲۲۵)

### (٢) صحيفه حضرت سمرة بن جندب رضي الله عنه

حفرت ہمرہ بن جندب رضی ا نہ (۵۹ھ) نے بھی بچھا حادیث جمع کی تھیں۔ ابن سیرین (۱۰اھ) فرماتے ہیں کداس کی علم کثیر موجود ہے۔ (تہذیب البندیب جلام اس ۱۳۳۹) امام حسن بھری ر ۱۰اھ) اسے روایت کرتے تھے۔ (ایشا جلوم ۱۳۹۹) ابن تجرعسقلانی اسے نبخہ کبیرہ کہہ کر ذکر کرتے تھے۔ اس سے پہنہ چلا ہے کہ اس میں کثیر حدیثی موادموجود تھا۔ امام ترندی اپنی سنن میں لکھتے ہیں:

"قال على بن المدينى سماع الحسن من سمرة صحيح وقد تكلم بعض اهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا انما يحدث عن صحيفة سمرة" (بالع تذى بلدائم ١٥٥٥)

"امام علی بن المدینی (۲۳۳ه) کہتے ہیں حسن بھری کاسمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے احادیث سننا صحیح ہے۔ لیکن بعض محدثین نے اس میں کلام کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حسن حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کے صحیفے سے روایت کرتے ہتے ۔خود انہوں نے حضرت شمرہ سے احادیث نہیں سنیں ''۔

حفرت حسن بھری کی سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت براواراست ہویا ان کے محیفہ سے لیکن میہ بات اپنی جگہ مجھے ہے کہ اس دور بیس حفرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عند کا جمع کردہ میہ مجموعہ حدیث موجود اور معروف تھا اور محدثین روایت بیس اس سے مدد لیتے تھے۔

یجی بن سعید القطان کہتے ہیں کہ حسن بھری نے جتنی روایات حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عندسے لی ہیں۔ سب ای صحیفہ سے ماخوذ ہیں۔ (طبقات ابن سعد جلدے میں) ابن حجر عسقلانی (۱۹۵۲ھ) نے اس صحیفہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عند کا متعدد

مقامات پر ذکر کیا ہے۔حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے بعد میہ مجموعہ حذیث ان کے صاحبز ادے سلیمان کے پاس رہا۔ پھران کے بعدان کے بیٹے حبیب بن سلیمان کی تو بل میں رہا۔ سلیمان اور حبیب دونوں نے اس مجموعہ سے احادیث روایت کی ہیں۔

### (4) كتاب حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه

حفرت معاذ بن جبل رضی الله عنه (۱۸ هه) کا شار فضلاء صحابه رضی الله عنهم میں ہوتا ہے۔ آپ انسار میں سے تھے اور علم وفضل میں مجبتد کا درجہ رکھتے تھے۔ آخضرت علی کے آپ کو یمن کا قاضی اور معلم بنایا تو آپ نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ مسائل غیر منصوصہ میں وہ اجتہاد کریں گے۔ اس پر آنخضرت علی ہے۔ اس اظہار مسرت فر مایا اور آپ کو جم تہد ہونے کی عزیت کرامت فر مائی۔ ارشا وفر مایا '

"الحمد لله الذى وفق رسول الله لما يرضى به رسول الله" (طِقات ابن سعر جلد 4).

'' سب تعریف الله (رب العزت) کے لیے ، جس نے اپنے رسول کے قاصد کواس چیز کی توفیق بخشی ۔جس سے اللہ کا رسول راضی ہو'۔

حدیث کی کتب مدوّنہ سے پند چلنا ہے کہ آپ نے بھی حدیث کا ایک مجموعہ ترتیب دے رکھا تھا۔ حضرت ابن طاؤس اپنے والد طاؤس بن کیمان (۱۰۵ھ) سے روایت کرتے ہیں:

"فى كتاب معاذ بن جبل من ارتهن ارضاً فهو بحسب شمرها لصاحب الرهن من عام حج النبى (صلى الله عليه وسلم)" (رواه الرّنى وابوداؤدوالدارى كمانى المشكلة وصلم)" (رواه الرّنى وابوداؤدوالدارى كمانى المشكلة وم ٣٢٢) " حضرت معاذ بن جبل رضى الله عنه كى كتاب مين تقا كه جم شخص في زين رئن في تووه كهلول سميت ما لك كى بى رسي كى " -

ابن طاؤی رضی الله عنه با دبارا پنے والد سے ایک کتاب کا ذکر کرتے ہیں اور اسے حضورا کرم علیقے کی کتاب بتلاتے ہیں۔ ابن جرت کی (۱۵۰ھ) کہتے ہیں: "اخب سی ابسن طباؤس قبال عبند ابسی کتاب عن النبسی

(صلى الله عليه وسلم) فيه وفي اليدخمسون وفي

الرجل خمسون" (المصنجلد٢٨١،٩)

'' حضرت ابن طاؤس نے مجھے خبر دی کہ میرے باپ کے پاس آنخضرت علی ہے منقول ایک کتاب تھی۔اس میں تحریر تھا کہ ہاتھ اور یاؤں کی دیت بچاس اُونٹ ہیں''۔

"اخبرنى ابن طاؤس قال عند ابى كتاب عن النبى (صلى الله عليه وسلم) فيه واذا قطع الذكر ففيه منة ناقة قد انقطعت شهوته وذهب نسله" (اينا اسم الاسم)

"خضرت ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میرے باپ کے پاس حضور علیہ اللہ تناسل کی فرمودہ ایک کتاب تھی جس میں لکھا تھا کہ کسی شخص کا آلہ تناسل کا ف دیا جائے تو اس میں سواونٹ دیت لازم آئے گی۔ اس کا جوہر مردانہ جاتار ہااورائس کی نسل (کی راہ) بھی گئی'۔

"عند ابى كتاب فيه ذكر من العقول جاء به الوحى الى النبى النبى (صلى الله عليه وسلم) انه ماقضى به النبنى (صلى الله عليه وسلم) من عقل او صدقة فانه جاء به

الوحى" (المصنف بلده بص٢٥٩)

''میرے باپ کے پاس ایک کتاب تھی جس میں خوبہا اور دیت کے مسائل تھے۔ یہ مسائل وی کے ذریعہ حضور اکرم علیہ کو مسائل وی کے ذریعہ حضور اکرم علیہ کو متلائے گئے تھے۔حضور علیہ کے خوبہا کی یا صدقہ کی جس بات کا بھی فیصلہ فرمایا وہ وی خداوندی سے تھا''

اس روایت میں جہاں یہ تصریح ہے کہ آنخضرت علیقے پر وہی غیر تملوبھی اُتر تی علی وہاں یہ بات بھی موجود ہے کہ اس دور میں حضور اکرم علیقے کی احادیث کی نہ کی درج میں کتابی شکل پائے ہوئے تھیں۔ابن طاؤس ایک اور مقام پرفیر ماتے ہیں:

"عند ابي كتاب عن النبي (صلى الله عليه وسلم) فيه

وفي الاصابع عشر عشر" (اليناجلدام ١٨٣٠)

''میرے باپ کے پاس مضور اکرم علیہ کی ایک کتاب تھی جس میں لکھا تھا کہ انگلیوں کی دیت دس دس درک اُونٹ ٹیل'۔

ان روایات بین اس کتاب کا نام مذکور نہیں۔ جو حضرت طاؤس بن کیسان کے پاس تھی اور وہ حضور علیائی کی کھوائی ہوئی تھیں۔ لیکن محدث عبدالرزاق المصنف باب .....حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ کے پاس حضورا کرم علیائی کی کھوائی ہوئی کتاب ہوگی۔ جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہوگی۔ جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور علیائی کے نہایت معتمد اور مقرب صحائی تھے۔ اور اُن ستر صحاب رضی اللہ عنہ میں حضور علیائی کے نہایت معتمد اور مقرب صحائی تھے۔ اور اُن ستر صحاب رضی اللہ عنہ میں سے تھے جنہوں نے عقبہ ثانیہ میں حضور علیائی کی بیعت کی تھی۔

### (٨) كتاب حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما

حفرت عبدالله بن عمررضی الله عنهما کے بوتے عبدالحمید کے پاس اُن کے داداکی ایک کتاب موجود تھی جس میں حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنهمائے حضور علی کے عبد کے عبد کے اس کتاب موجود تھی جس میں حضرت یجی بن سعید انصاری کہتے ہیں کہ عبدالحمید نے اس کتاب کی ایک نقل انہیں بھی دی تھی۔ اس کی ابتدائی عبارت بیتھی:

"هاذا ما كتب عبدالله بن عمر" (تهذيب التبذيب عبد الله بن الله عمر" (تهذيب التبديب عبد الله بن عمر رضى الله عنهمان الله من الله عنهمان اللهمان الله عنهمان اللهمان الله عنهمان اللهمان الله عنهمان اللهمان الله عنهمان الله عنهمان الله عنهمان الله عنهمان الله عنهمان اللهمان الله عنهمان اللهمان الله

اس سے بیتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی کیچھ تحریریں تیار کر چکے تنے آپ کے ثنا گر داور آزاد کردہ غلام حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ کا حدیث لکھنے کاشوق اور عمل بھنی اس کی تائید کرتا ہے۔ سلیمان بن موی حضرت نافع کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ حدیثیں املا کرتے ہیں اور وہ ان کے سامنے کھی جاتی تھیں۔ (سنن داری جلدا ہم ۱۰۵) میں اور وہ ان کے سامنے کھی جاتی تھیں۔ (سنن داری جلدا ہم ۱۰۵) حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ (۹۵ ھ) بھی جب ان سے احادیث سُنتے تو لکھتے جاتے۔ آپ بیان کرتے ہیں:

> "كنت اسمع من ابن عمرو ابن عباس الحديث بالليل فكتبه في واسطة الرحل" (ايناً)

> '' میں حضرت عبداللہ بن عُمر رضی اللہ عنہ سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رات کو حدیثیں لکھا کرتا تھا میں اسے پالان کے سہارے لکھ لیتا تھا''۔

#### (٩) كتاب حضرت ابن عباس رضي الله عنهما

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ( ۲۸ ه ) نے بھی حدیث کی ایک مقدار لکھ لی تھی لوگ دُ وردُ ورہے آگران روایات کی سند لیتے تھے۔

حفرت عکرمہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بعل الطائف سے پچھلوگ آپ کے پاس آئے۔ان کے پاس آپ کی تحریرات میں سے ایک تحریرتھی۔ آپ نے انہیں کہا کہ میہ جھے سناؤ میراان کا اقرار کرنااس طرح ہے گویا کہ میں نے تہمیں پڑھ کرسُنا کیں۔ امام ترندی رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلل میں لکھتے ہیں:

"عن عكرمة ان نفراقدموا على ابن عباس من بعل الطائف بكتاب من كتبه فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر فقال الى بلهت لهذه المصيبة فاقروا على نان اقرارى به كقرأتى عليكم" (تذى شرف كتاب العلل جلد المساكم من المناسبة على من المناسبة على الطائف على كالمناسبة كالمناسبة عكرمه من دوايت من كربول الطائف سنة بجي لوگ حضرت عبدالله كي ياس ان كى تحريول ميس سنه ايك كتاب

لائے۔آپ نے اسے ان کے سامنے پڑھنا شروع کیا اور تقدیم و
تا خیر فرمائی۔آپ نے کہا کہ بیں اس مصیبت سے پریشان ہوگیا
ہوں۔تم ہی اسے میرے سامنے پڑھو۔میر ااس کا اقر ارکرتے جانا
اس طرح ہے کہ گویا میں نے ہی اسے تمہارے سنآ پڑھا''۔

اس میں آپ نے تعلیم دی کہتم میرے اقرار کی بنیاد پر بھی اسے میری طرف سے روایت کر سکتے ہو۔ ضروری نہیں کہتم نے اس کالفظ لفظ مجھ سے ہی سنا ہو۔

کتاب ابن عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت صححہ سلم شریف کی ایک روایت سے بھی ملتی ہے۔ امام سلم نفل کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کتاب لائی گئی جس میں حظومت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بچھ فیصلے درج تھے۔ آپ نے اس سے اپنی کتاب میں کچھ کھا بھی اور بعض چیزوں کے بارے میں کہا کہ بید حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہرگز نہ کہا ہوگا۔ صحیحہ سلم میں ہے:

"فدعا بقضاء على فجعل يكتب منه اشياء ويمرّبه الشئى فيقول و الله ما قضى بهذا على الا ان يكون ضل" (صحيم ملم جلدام ١٠٠٠)

'' آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے منگوائے ان میں سے بعض چیز وں کے نوٹ بھی لیے اور کئی با تیں آپ کے سامنے سے اس طرح بھی گزریں۔ کہ آپ کہتے گئے بخداعلی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوگا۔ گریہ کہیں بھٹک گئے ہوں''۔

اس سے جہاں یہ پہتہ چلنا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنداپی کتاب کے بارے میں بہت مختاط تھے۔ وہاں اس بات کی بھی شہادت ملتی ہے کہ اس دور میں ہی حضرت علی رضی اللہ عند کے نام سے افتر ا اُت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ شیعہ حضرت علی رضی اللہ عند کے نام پر جو پچھ کہتے تھے وہ آپ کی تعلیمات نہ تھیں ۔ سوعلاء اہلسنت حضرت علی رضی اللہ عند کی انہیں روایات پراعتا دکر تے تھے جوکوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود

رضی اللہ عند کے شاگر دول سے منقول ہول ۔کوفہ میں یہی ایک مندعلم الی تھی جہال حضرت علی رضیٰ اللہ عنہ کی سیح تعلیمات شیعی تقیہ ہے محفوظ رہ سکی تھیں ۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہان پر تنقید کی نظر رکھتے تھے۔

### (۱۰) كتاب سعد بن عباد ه رضى الله عنه

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سردارانِ انصار میں سے تھے ، قبل از اسلام بھی لکھنا جائے تھے۔ حدیث کی مدوّن کتابوں کے مطالعہ سے پہتہ چلنا ہے کہ انہوں نے حدیث کا کوئی مجموعہ ترتیب دے رکھا تھا۔

ربید بن الی عبدالرحل (۱۳۱ه) کتے ہیں کدانہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ایک لڑے نے اپنے باپ سعد رضی اللہ عنہ (۱۵ه) کی کتاب سے ایک حدیث سائی۔امام تر ندی لکھتے ہیں۔ "

"قال ربیعة و أخبرنی ابن سعد بن عباده قال و جدنا فی کتاب سعد ان النبی (صلی الله علیه وسلم) قضی بالیمین مع الشاهد" (جامع تن کبلدای ۱۲۰)

" حفرت ربیعه (۱۳۱ه) کت بی بی بی سعد بن عباده کے بینے نے بتلایا کہ ہم نے حفرت سعد کی (جمع کرده) کتاب میں یہ حدیث پائی۔ که آنخفرت علی الله نے نقم پرایک گواه کے ساتھ فیصله فرمانا"۔

حدیث کی بیروہ تحریراور دستاویزات ہیں جو پیشتر عہد نبوی میں ہی قلمبند ہو پیکی مصلے میں ۔ مصلے کے کہ ان کا تبین حدیث میں آپ کوام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ (۵۸ھ) اور حضرت انس بن مالک اللہ عنہ (۵۸ھ) کا نام نہ ملے گا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے ہاں رضی اللہ عنہ (۹۱ھ) کا نام نہ ملے گا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے ہاں

حدیثوں توزبانی یا در کھنا اور آگے روایت کرنا زیادہ اہم جمجھا جاتا تھا۔لیکن جب ہم سد دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مرویات کوان کے بھا نجے حضرت عروہ بن زیر (۹۳ ھ)(۱) نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات کوان کے شاگرد ہمام بن مدہہ (۱۰ اھ)(۲) اور بشیر بن نہیک (۹۹ ھ)(۳) اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مرویات کوان کے شاگر دحضرت ابان بن عثمان (۵۰ اھ) نے استاد کے سامنے قلمبند

حضرت عروه بن الزبیر نے یہاں تک مرویات ام الموشین جع کر فی تھیں کہ برطافر مایا کرتے "میں حضرت عاکشہ صدیقت کی وفات سے جار پانچ سال پہلے اس گمان پرآ چکا تھا۔ کہ اگر آج ان کا انتقال موجائے جھے اس بات پر پشیما فی ندمو کی۔ کہ بیس نے ان کی روایت کردہ کو کی صدیث محفوظ تدکی ہو۔ حضرت عمرہ بن عبدالرحمٰن (۱۵ھ) حضرت ام المؤمنین کے علوم کے وارث تھے۔ مشہور محدث سفیان بن عینیہ کہتے ہیں۔ کہ حضرت عاکشری روایات کا سب سے زیادہ علم عروہ ،عمرہ اور قاسم کے پاس تھا۔ تہذیب المتبدیب جلد کے مسلم المؤمنین کی زندگی باس تھا۔ تہذیب المتبدیب جلد کے مسلم الموائن بن عین میں ان کی احادیث حضرت ام المؤمنین کی زندگی میں بن کی احادیث حضرت عمر بن العزیز کے تھم سے پورے ام تمام ہے لکھ فی گئیں۔ آپ نے حضرت عمرہ کی احادیث تا کم بندگریں۔ مسلم بی اور کا احادیث تا کم بندگریں۔ مسلم بی اخترت عمرہ کی اخادیث تا کم بندگریں۔ تبدید برج بلد اور میں موایات میں ہے کہ حضرت تا سم بن تجدی مردی احادیث میں۔ تبدید برج بی گئیں تھیں۔

ا۔ ہمام بن مدیہ کے اس مجموعہ کا نام الفعیقة الفعیحیہ تھا۔ حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عند نے انہیں بیر حدیثیں خود قلم بند کرائی تھی ، میرمحیفہ اب محیفہ ہمام بن مدیہ کے نام سے بے مثال مقد ہے کے ساتھ حال میں حیب چکا ہے۔ مید کتاب اس وقت حدیث کی قدیم ترین کتاب ہے جول سکتی ہے۔

آپ نے بھی حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ احادیث بڑے اہتمام ہے جمع کی تھیں۔
آپ کہتے ہیں۔ 'فیلما اردت ان افارقہ اتبتہ بکتابہ فقر ات علیہ ''،' میں نے جب حضرت
ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے الوواع ہونا چاہا تو آپ کے پاس حاضر ہوا اور تمام روایات آپ کو بڑھ کر
سنائیں۔ آپ نے ان کی تقیدیتی فرمائی'' دیکھیے سنن داری جلدا، ص ۵۰۱، جامتے بیان العلم جلدا،
مریدے مرید کے مطبقات ابن سعد جلدے میں ۲۲۳۔

کر نا شروع کردیا تھا۔ تو پھر میموضوع اور بھی بہت واضح ہوجا تا ہے۔خود حصرت انس اللہ کے بیان کے پاس بھی حدیث کی کئی بیاضیں موجود تھیں۔ جن کی شہاوت سعید بن ہلال کے بیان میں بہت واضح طور پرملتی ہے، (دیکھیے متدرک حاکم جلد ہم معرفة العجابہ جلد ۳، ۵۷۳) کہ حدیث کی تدوین اس پہلے دور میں ہی شروع ہو چکی تھی۔

ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها سے دو ہزار دوسو دس حديثيں مروی ہیں۔جن میں سے ۲۲۸ سیح بخاری میں اور ۲۳۲ سیح مسلم میں منقول ہیں۔ان میں سے ۲ کا پر دونوں امام تنفق ہیں۔ باقی مرویات دیگر حدیثی ذخائر میں لتی ہیں۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یانج ہزار تین سو چوہتر حدیثیں مردی ہیں۔جن میں سے سیح بخاری میں ۴۴۸ اور صحیح مسلم میں ۴۵۵ منقول ہیں۔ ۴۵۵ پر دونوں امام تنفق ہیں اور باقی روایات دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں۔حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جن کی زیارت کا شرف امام ابوحنیفه رحمة الله علیه نے بھی پایا۔ ان سے دو ہزار دوسو چھیاستھ حدیثیں مردی ہیں جن میں سے ۲۵ صحیح بخاری میں اور ۲۵ صحیح مسلم میں مروی ہیں۔ان میں ہے ۱۲۸ پر دونوں امام متفق ہیں۔ اُن کی باتی احادیث دیگر کتاب میں منقول ہیں۔ ان جہاندہ علم صحابہ کرام رضی الله عنهم کے سامنے اُن کے شاگردوں (تابعین کرام رحمہم اللہ) نے حدیث للھنی شروع کر دی تھی۔صحابہ رضی الله عنہم کی اپنی تحریرات کے بعد تدوین حدیث کابیدوسرادور تھا۔ایک ایک حدیث کے لیے سے حضرات دورودراز کے سفر كرتے تھے اور اس تمام محنت كو اللہ تعالى كى راہ ميں عبادت سمجھا جاتا رہا۔ حضرت ابوالدرداءرضى الله عنه شام كى ايك مجديس ببيني من كمايك خص آيا اوراس في كها:

> "يا ابا الدرداء انبى جئتك من مدينة الرسول ملينة لحديث بلغنبى انك تحدثه عن رسول الله ماينة ماجئت لحاجة"

(رواه احدوالدارى والترندى وابوداؤراين ماجه كماني المشكؤة عص

" میں مدید منورہ ہے آپ کے پاس حضور اکرم علی کی ایک حدیث آپ مدیث سننے کے لیے حاضر ہوا جھے پت چلا تھا کہ وہ حدیث آپ نے حضور علی ہے سنی تھی ۔ میں یہاں کی اور کام کے لیے حاضر نہیں ہوتا"۔

حضور علی کے زمانے میں روایت حدیث اور تروین حدیث کی پیکوششیں صرف اسی ماحول میں جاری تھیں۔ جہاں قرآن میں غیر قرآن کے التیاس کا اندیشہ نہ تھا اور وہ بھی زیادہ تراس لیے کہ بیدحضرات ان روایتوں کو بھول ندجا کیں۔ورنہ جوحضرات ا پی قوتِ حافظہ پر زیادہ اعماد رکھتے تھے۔ اُن کے ہاں مدّنوں زبانی نقل وروایت اور یار پار کے ندا کرات حدیثی ہے ہی اس متاع علمی کا پہرہ دیا جا تار ہا۔ آنخضرت علیہ کی و قات کے بعد حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ اور امیر معاویپرضی الله عنه وغیرہم نے بھی احادیث کے مجموعے تیار کیے ۔حضرت براء بن عازب رضی الله عنه (۷۲ه) خضرت زید بن ثابت رضی الله عنه (۴۵ه ه) اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذوقِ حدیث اور ان کی مردیات کے قلمبند کیے جانے سے کون آشنانہیں عبداللہ بن صنش کہتے ہیں میں نے حد نرت براء کے پاس او گول کو کلکیں ہاتھ میں لیے (حدیثیں) لکھتے یایا۔ (سنن داری جلداء س٠١٠ مامع بیان العلم جلداء ص٢٠١) حفزت امیرمعاویه رضی الله عنه نے حفزت زید بن ٹابت رضی الله عنه سے ایک حديث سُنى تو أي فوراً لكھواليا ۔ (مندامام احمر جلد ٥ م ١٨٢)

حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه گوحدیث لکھنے کے خلاف تھے۔لیکن ریم صحیح ہے کہ آپ کی مرویات بھی ( گوآپ کی مرضی ہے نہیں ) قلمبند کی جاتی رہیں۔

(سنن دارمی جلدایص ۱۰۱)

اور انہیں اکابرتا بعین نے آ کے روایت کیا تو اس وقت اس بات کا قطعاً کوئی

مظند باتی ندر ہاتھا۔ کہ قرآن کریم غیر قرآن سے فتلط ہوجائے اس لیے بید حفرات اس دور میں بوے اہتمام اور بڑی ہمت سے احادیث قلمبند کرتے رہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ میں خاص محنت فرمائی تھی۔

**ተተ**ተተ

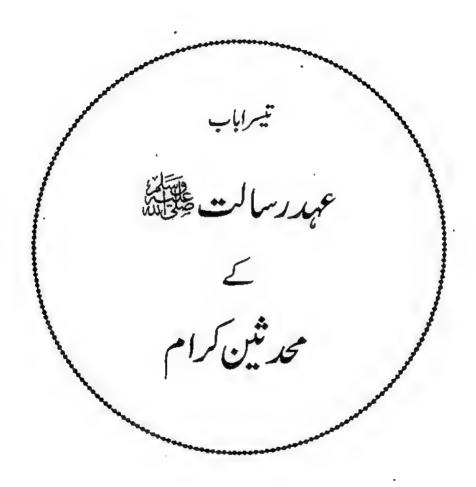

# صحابه رضى التعنهم مين فقهائے حدیث

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں فقہائے صدیت بڑی تعداد میں تھے لیکن بطور نمونہ ہم یہاں چند بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فقہ حدیث کی ریاست اُن پرتمام تھی ، یہی قمر رسالت کاعلمی ہالہ اور علم رسالت کاعملی اُجالا تھے۔

اب ہم عہد نبوی علی کے فقہائے محابہ رضی الله عنهم کا مندرجہ بالاتر تیب سے : کرکریں گے۔

### (۱) حضرت معاذبن جبل انصاری رضی الله عنه

آپ كا اسم كرا مى معاذ كتيت ابوعبدالرحن لقب عالم ربانى \_امام الفقهاء كنز العلماء والدكانام جبل نقا-

### پيدائش

آیپ کی ولادت باسعادت مدینه میں قبل ہجرت انیس سال ۲۰۴ ھامیں ہوئی۔ نام معاذر ضی الله عندر کھا گیا۔

#### سلسلەنسىپ

حضرت معاذ رضی الله عنه بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدی بن کعب بن عمرو بن ادی بن سعلهٔ بسوالخ

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه کاتعلق انسار کے قبیله خزرت سے تھا اور وہ اس کی ایک شاخ اُدّی بن سعد کے چشم و چراغ تھے۔ اور بچین ہی بس تمام آلودگیوں سے کناروکش رہے۔ اور رفاعی کا مول میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اور شروع ہی سے سلیم الفطرت ۔ سمادگی۔ رقیق القلب یختاجوں بیکسوں کے سہارا نمایاں باب تھے نہ

حضرت معاذ رضی الله عنه کا عالم شاب تھا کہ بعض پیڑب کے رہنے والوں سے
پھے بجیب با تنس نی گئی، ان لوگوں نے حضرت معاذ رضی الله عنه کو بتایا کہ مکہ معظمہ میں
آخرالز مان نجی مبعوث ہوئے ہیں جوشرک اور بت پرتی کی ندمت کرتے ہیں اورلوگوں
کو خدائے وجدہ لاشریک کی پرسمش کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔جھوٹ۔ وتھوکہ بازی۔
جوا۔شراب خوری ۔ الزام تراثی اور زنا کاری سے باز رہنے کی تلقین فرماتے ہیں۔
نو جوان معاذرضی اللہ عنہ کوخداوند کریم نے فطرت سلیم عطا کی ہوئی تھی وہ ان باتوں ہے بے
حدمتا تر ہوئے۔ بعث نو ت کے بارہویں سال جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ
اسلام کے دائی اوّل کی حیثیت سے بیٹر ب تشریف لا ہے حاد ملاوگوں کو دعوت تو حیدو بی

شروع کی تو جعزت معاذ رضی الله عنه فورا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی نعت عظمٰی ہے بہر ہ یاب ہو گئے اس وقت ان کی عمر صرف اٹھارہ سال کی تھی۔

## قرآن كريم كے جارمعلم

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تجالی عنه فرماتے ہیں میں نے بسول الله علیہ کو ارشاد فرماتے ہیں میں نے بسول الله علیہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ'' قرآن کریم چار سے سیکھو (۱) ابن ام عبد سے (۲) معاذ بن جبل سے (۳) ابی بن کعب سے (۴) اور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم سے ۔ رضی الله عنیم

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کے دور میں چار آ دمیوں نے آن جمع کیا (۱) ابی بن کعب (۲) معاذ بن جبل (۳) زید بن ثابت اور (۴) ابوزید نے ، رضی اللہ عنہ م ۔ قادہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لیے چھاا بوزید کون ہیں؟ فرمایا میرے چچاؤں میں سے ایک تھے۔

### علم خديث مين بلندمقام

حصرت ابوسلم خولائی رحمته الله علیه فرماتے ہیں ہیں تمص کی جامع مبحد ہیں وافل ہو ہوئی الله علیہ الله علیہ الله علیہ ہوئی الله علیہ ہوئی الله علیم تشریف فرما ہے اوران میں ایک سرمگیں آنکھوں اور تھکیلے دانتوں والے ایک نوجوان خاموش و چپ چاپ بیٹھے تھے جب وہ کی چیز ہیں شک کرتے تو اس ہزیگ کی طرف متوجہ ہوکر بوچھتے ، ہیں نے اپ جب وہ کی چیز ہیں شک کرتے تو اس ہزیگ کی طرف متوجہ ہوکر بوچھتے ، ہیں نے اپ ایک ساتھ سے بوچھا میکون ہیں؟ اس نے بتایا بید حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عند ہیں ، تو میرے دل میں ان کی محبت بیٹھ گئی اور میں ان کے متفرق ہونے تک ان کے ساتھ بیٹھار ہا۔

ابو بحرید رحمة الله علیه کہتے ہیں میں حمص کی جامع معجد میں داخل ہوا تو ایک نوجوان بیٹھا تھا جس کے اردگر دلوگوں کا جھرمٹ تھا، جب وہ بات کرتا تو اس کے منہ سے نوراور وٹی جھڑتے تھے۔ میں نے پوچھا نیکون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ حضرت معاذ

مِن جبل رضى الله عنه ہيں۔

آپ رضی الله عندان ستر (۷۰) صحابہ رضی الله عنہم سے بیں جو بیعت عقبہ میں حضور علیہ کے خیب میں اللہ عند حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے بیں کہ حضورا کرم علیہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذکر کرتے ہوئے ارشا دفر مایا۔

"اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل" (مكارة ٢٦٦٥،

رواه احمد والتريذي وقال بذاحديث حسن سيح

ان میں حلال وحرام کاسب ہے زیادہ علم رکھنے والے معاذبی جبل رضی الله عنه میں۔

آپ کی نقبی شان کی ایک یہ بھی شہادت ہے کہ آنخضرت علیہ نے آپ کو کی ۔ کین کا قاضی بنا کر بھیجا اور انہیں مسائل غیر منصوصہ میں اجتہاد کرنے کی اجازت دی۔ آپ کی نظر میں حضرت معاذبین جبل رضی الله عندا کی جمبتد کی پوری اہلیت رکھتے تھے اور بجا طور پر ایک حاذق مجبتد تھے۔ حضور علیہ نے اس سلسلہ میں آپ رضی اللہ عنہ کو رسول رسول اللہ کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ نے فرمایا۔

"الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله " (مكاوة من ٣٢٠)

سب تعریف اُس خدا کی جس نے اپنے رسول کے رسول کواس بات کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہو۔

حضرت عمر رضى الشعند في جابيه يلى جوتار يخى خطبه ديا تفاأس ميس فرمايا تفاكه: "من اراد ان يسال عن الفقه فليأت معاذًا و من ارادان

يسأل عن المال فليأتنى فان الله جعلنى له خازنا وقاسما" (تذكرة الطاطئ اص ٢٠)

'' جو شخص فقد کا کوئی مسکلہ جاننا جاہے وہ معاذ رضی اللہ عند کے پاس آئے اور جو شخص مال کے بارے میں سوال کرنا جاہے وہ میرے پاس آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اُن کا خازن اور تقشیم کنندہ بنایا ہے''۔

حفزت عمر رضی الله عنہ کے اس ارشاد سے پیتہ چلتا ہے کہ عہد صحابہ رضی اللہ عنہم میں علم فقد کی کیا عظمت تھی اور مجتہد صحابہ رضی اللہ عنہم کی اجتہادی شان کے کیا چر ہے ہوتے تھے۔

> عافظ ذہبی رحمتہ اللہ علیہ حضرت معاذر ضی اللہ عنہ کے ذکر میں لکھتے ہیں: "کان من خباء الصحابة و فقھائھم" (ایناص ۱۸) آپ بلندشان صحابہ اوران کے فقہامیں سے تھے۔

حضرت معاذین جبل رضی الله عند حضرت الوموی اشعری رضی الله عند حضرت الوقا وه مین حضرت عبر فاروق رضی الله عند حضرت الوموی اشعری رضی الله عند حضرت الوقا وه رضی الله عند حضرت المن من ما لک رضی الله عند حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عند حضرت عبدالله رضی الله عند الله علی رضی الله عند عضرت الوث علیه مضرت الوث من الله علیه مضرت الله علیه مضرت الله علیه مضرت الله علیه مضرت الله علیه وضرت الله علیه وضرت جناده بن الی امید رحمة الله علیه و مضرت جناده بن الی امید رحمة الله علیه و مضرت عبدالله عند الله علیه و مضرت جناده بن الی امید رحمة الله علیه و مضرت عبدالله و مضرت جناده بن الی امید رحمة الله علیه و الله علیه و مضرت جناده بن الی امید رحمة الله علیه و الله و الله

### *څلپډمبارک*

حفرت معاذ رضی الله عنه کارنگ سمرخ وسپید له طویل قد روش آنکھیں۔ ابروپیوسته بال گھنگھر یالے دانت صاف اور چمکدار جب آپ علی بات کر ہے تو مند سے نُور کی شعاعیں پھوٹی معلوم ہوتی تھیں جسم مضبوط آ واز میں شہد کی شیریں تھی جو شخص ایک لمحبلس میں بیٹھ جاتا آپ کا گرویدہ ہوجاتا تھا۔

حضرت معاذ رضى الله عنه متاز نقيبه \_ حافظ قر آن \_متخاب الدعاء \_ لوگوں ميں

بے حدمقبول \_ السابقون الاولون \_ عاشق رسول \_ فنافی الرسول \_ السلوة معراج المون \_ بدری صحابی \_ عالم رُبانی \_ کنز العلماء \_ امام الفتهاء \_ تعبدالله كاك تراه \_ جوانم د بهادر \_ متوكل قانع \_ عابدز امد \_ متقی \_ فیاضی اور جود و سخامیس بے شل سمندر نمایاں ابواب متھ \_ رضی الله عنه

## (٢) حفرت أني بن كعب رضي الله عنه

حفرت ابوبکر صدیق رضی الله عندسید المهاجرین ہیں تو حضرت ابی بن کعب رضی الله عندسید المها جرین ہیں تو حضرت ابی بن کعب رضی الله عندسید الانصار تھے۔ آپ سے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی الله عنهم کی ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنهم جیسے اکابرنے آپ سے کتاب وسنت کی تعلیم پائی۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں۔

"حملوا عنة الكتاب والسنة" (تذكرة العادا، جااس١١)

آپ سے ان صحابہ نے کتاب وسنت کاعلم حاصل کیا۔

آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت اتنی اُونجی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بعض دفعہ علمی مسائل میں آپ کی طرف رجوع فرماتے۔ آپ رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے تھے۔ آنخضرت علیہ کے فرمایا۔

"اقرء هم ابی بن کعب" (مطّلوة ص٥٥٦، دواه احمل والترندی) صحابه رضی الله عنهم میں سب سے زیاد وقر آن پڑھے ہوئے الی بن کعب رضی الله عند جیں۔

حفرت مسروق رضی الله عنه تا بعی (م۲۲ هه) نے جن چهر بزرگوں کومرکز فتو کی تشکیم کیا ہے اُن میں حفرت الی بن کعب رضی الله عنه بھی ہیں۔(تذکرة الحفاظ من ام، ۴۰) حافظ ذہبی رحمة الله عليه آپ کے ترجمه میں لکھتے ہیں:

> " اقراء الصحابة وسيّد القراء شهد بدراً وجمع بين العلم والعمل" (ايناً ص١٦)

''صحابدرضی الله عنبم میں سب سے بڑے قاری ، قاریوں کے سردار ، جنگ بدر میں شامل ہونے والے اور علم وعمل کے جامع تھے''۔

آنخضرت علی فی در مضان شریف میں صرف تین را تیں تراوت کی نماز پڑھائی اور پھرتراوت کے لیے معجد میں تشریف ندلائے کدآپ علی کی مواظبت سے

یہ نماز اُمّت پرواجب نہ تھہرے حضور علیہ کی عدم موجودگی میں صحابہ رضی اللہ عنہم مجد میں تراوی کی نماز علیحدہ علیحدہ جماعتوں میں اداکرتے رہے۔ ایک رات حضور علیہ انفا قا وہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عند مبحد کی ایک طرف تراوی کی پڑھارہ ہیں۔ آپ علیہ نے بوچھا اور جواب ملنے پراُن کے مل کی تصویب فرمائی۔ ارشا دفر مایا:

"اصابرا و نعم ماصنعوا" (سنن الدادُورج الم ١٣٨)

انہوں نے درست کیا اور اچھاہے جوانہوں نے کیا۔

اس سے پتہ جلا کہ تراویج کی نمازان دنوں بھی جماعت سے جاری تھی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بات جب حضور علیقی کے نوٹس میں آئی تو آپ علیقی نے اسے حکم ممل قرار دیا۔ اس سے منع نہیں کیا۔

حضور علی کے معجد میں تراوت کنہ پڑھانے کو آخ تراوت کنہ تجھنااور اُمت میں اس عمل کو پورام ہینہ باتی رکھنا میر حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ہی اجتہادتھا۔ جس نے آخ خضرت علی کے سے شرف تا ئید پایا اور است میں میں آئ تک جاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جن ووصحا بہ رضی اللہ عنہ م کو تراوت کی پڑھانے پر مامور کیا تھا۔ وہ حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ہی تھے۔

خطيب تبريزي لکھتے ہيں:

"احد الفقهاء الذين كانوا يفتون على عهد رسول الله مناسم،" (الاكمال ص١٠٠)

آپاُن فقہائے محابہ رضی اللہ عنہم میں سے تھے جو آنخضرت اللہ اللہ عنہم میں سے تھے جو آنخضرت اللہ اللہ عنہ میں می کے عہد مبارک میں بھی فتو کی دیتے تھے۔

حضور علی نے ایک مرتبہ آپ سے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تکم دیا ہے کہ میں تم پر قر آن پڑھوں حضرت ابی بن کعب من نے بوجھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرانام لے کرکہا ہے حضور علی نے نے فر مایا ہاں، حضرت الی بن کعیب بن پر رفت طاری ہوئی اور

رونے لکے جس دن آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا:
"اليوم مات سيد المسلمين" (تذكره ج اجم۱۱)
آج مسلمانوں كے سردار چل ہے۔

#### (٣)حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه

خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے بعد افضل ترین صحافی سمجھے جاتے ہیں۔
سابقین اوّلین اور کبار بدرین سے ہیں۔ جنگ بدر میں ابوجہل آپ کی تلوار سے ہی
واصل جہنم ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب کوفہ کی چھاؤٹی قائم کی اور وہاں بڑے
بر نے روً سائے عرب آباد کیے۔ تو اُن کی دین تعلیم کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ عنہ کو وہاں مبعوث فر مایا اور اُنہیں لکھا ، اے اہل کوفہ میں نے تہمیں اپنے اوپر
ترجیح دی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوتمہارے پاس بھیج دیا ہے ور نہ میں اُنھیں
اپنے لیے رکھتا۔ اس سے بہتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بز دگ بھی اپنے آپ
کوعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم سے مستعنی نہ بھتے تصفرت عمار بن یا سروضی اللہ عنہ
جب کوفہ کے امیر بنائے گئو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ والوں کو کھا:

"قد بعثت اليكم عمار بن ياسر اميرًا و عبدالله بن مسعود رضى الله عنه معلّماً و وزيرًا و هما من النجباء من اصحاب محمد من اهل بدر فاقتدوا بهما واسمعوا وقد اثر تكم بعبد الله على نفسى" (تذكره جابي) "نيس نتهارى طرف عمار بن يامرضى الله عنكوامير اور حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كومعلم اور وزير بنا كر بهيجا به اور وتول حضور على الله عنه ورجد كم عابدرضى الله عنهم ميس عبين اور ابل بدر مين عبين مم ان دونول كى بيروى كرنا اور بات ماننا اورعبدالله بن مسعود رضى الله عنه كوبيح كرمين في ميروى كرنا اور بات ماننا اورعبدالله بن مسعود رضى الله عنه كوبيح كرمين في ميروى كرنا اور بات ماننا اورعبدالله بن مسعود رضى الله عنه كوبيح كرمين في ميروى كرنا اور بات ماننا اورعبدالله بن مسعود رضى الله عنه كوبيح كرمين في تمهين اليث آب يرتر جي وي سي -

اس نے پیتہ چگنا ہے کہ اُن دنوں بھی مجتہد صحابہ رضی الله عنہم کی بیروی جاری تھی۔ جو صحابہ رضی الله عنہم اس اجتہادی شان پر نہ سمجھے جاتے تھے انہیں ان مجتبدین صحابہ رضی الله عنہم کی بیروی کا تکم تھا اور حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنہ کی علمی شہرت تو اِس

قدراً و پُحی تقی کہ آپ رضی اللہ عنہ کے شاگر دکمی صحابی کو بھی علم میں ان سے آگے نہ بیجھتے سے بلکہ بوے بوے صحابہ رضی اللہ عنہ کے شائدہ کی طرف رجوع کرتے تھے آپ حدیث کم روایت کرتے تھے۔حضور علیات کی طرف الفاظ کی نسبت کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتے ، امام ابوصنیف رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں الفاظ کی نسبت کرنے میں مدیو علی اللہ علیہ کوفہ میں آپ رضی اللہ عنہ کی ہی مدید علی ہے وارث ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی مدید کو ایرث ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ مشہور فقہی محتارات مثلاً نماز میں رکوع کرتے وقت رفع یدین نہ کرنا۔ امام کے پیچھے سورہ مضہور فقہی محتارات مثلاً نماز میں آب ہتہ آواز سے کہنا وغیرہ بیسب شنن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہی ذات کر بیہ حقیق کی دُنیا میں حفی نہ جب کی اصل قرار یاتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ہی ذات کر بیہ حقیق کی دُنیا میں حفی نہ جب کی اصل قرار یاتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ہی وہ تم کھا کر کہتے تھے کہ دیان کے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہا تھی کا تھی کا تھی ہوئی تھی۔ کہ بیان اعلی کتاب دیکھی گئی۔ جس کے بارے میں وہ تم کھا کر کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کتاب دیکھی گئی۔ جس کے بارے میں وہ تم کھا کر کہتے تھے کہ یہ یہان اعلی کتاب دیکھی گئی۔ جس کے بارے میں وہ تم کھا کر کہتے تھے کہ یہان اعلی کا تھی کا کہ بیان اعلیہ کی باران اعلیہ نامی بیان اعلیہ کی تعبداللہ بین عبداللہ بی بیان اعلیہ کی بیان کی بیان کی بیان اعلیہ کی بیان کھی بیان کھا کی بیان کی بیا

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عند مدیث لکھنے کے خلاف نہ تھے اور وہ روایات جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ اور حضرت ابواد رغفاری رضی اللہ عنہ کوروایت مدیث سے روکنا اور قید کرنا نہ کور ہے وہ روایت ہم گرضی نہیں ۔ اُن کے راوی ابراہیم بن عبد الرحمٰن (ولا وت اور قید کرنا نہ کور ہے وہ روایت ہم گرضی نہیں بایا ۔ کونہ صرف حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں بایا ۔ کونہ صرف حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بی مرکز علمی نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت مار بن یا سروشی الله عنہ ، حضرت مار بن یا سروشی الله عنہ ، حضرت مار بن یا سروشی الله عنہ ، حضرت عمار بن یا سروشی الله عنہ ، حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی یہاں تشریف لا ہے تھے اور جن صحابہ رضی الله عنہ من وہاں سکونت اختیار کی وہ بھی ایک ہزار پیس کے قریب تھے۔

آپ مدینہ میں آ کر بیار پڑے اور ۳۲ ھ میں وفات پائی۔بقیع کے قبرستان میں دفن ہوئے ۔حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جناز ہ پڑھائی۔

#### (٣) حضرت ابوالدر داءرضي الله تعالى عنه

آپ کااسم گرا می عویمر ، کنیت ابو در داء ہے ، خاندانِ خزرج سے تعلق ہے ، تجارت پیشہ تھے لیکن بعد میں شوقی عبادت نے ریشغل ترک کرا دیا۔ ۲ ھیں مسلمان ہوئے۔

بی ساحب فکر عارف ، صاحب ذکر شخ علامہ ابولیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ صاحب فکر عارف ، صاحب ذکر عالم شخ جس نے منعم اور اس کی نعمتوں کو پہچانا اور اس کی ظاہر کی و پوشیدہ کاریگر یوں میں غور کیا ، جوعبادت کے محب شخ اور تجارت ہے الگ ہو گئے شخ ، ہمیشہ مل میں پہل کرنے والے رہے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا بہت شوق رکھنے والے شخے ، غموں سے فارغ شخے اور علم کی گہرائی آپ کے لیے کھول دی گئی تھی لیعنی حکمت وعلوم کے ماہر حضرت ابوالدرداءرضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

آپ فقہ وحدیث میں بھی متاز تھے لیکن آپ کا اصل سر مایی قر آن مجید کا درس تھا، حضرت عمر رضی اللہ عندنے آپ کوشام میں قر آن مجید کی تعلیم واشاعت کے لیے نامزو فر مایا۔اکثر اجلاء تابعین آپ کے شاگر دہیں۔

آپ نے نبی کریم عظیقے ہے من کرقر آن یا دکیا۔غزوہُ احدیس شہسواری کے خوب جو ہر دکھائے۔آنخصور علیقے نے دیکھ کرفر مایا۔

نِعُمَ الْفَادِسُ عُوَيْمو عويريبت عده سواريي

حضرت ابوالدرواءرضی الله عند نے حضرت عائشہ صدیقہ اور زید بن ثابت رضی الله عنهما سے حدیثیں روایت کیں۔ان سے ان کے جیٹے بلال اور بیوی ام الدر داء نے روایت کی۔ مرویات کی تعداد ۹ کما تک پہنچتی ہے۔مسر وق ان کے بارے میں کہتے ہیں۔

حضور علیہ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ کی سکونت ترک کر کے مسافرت کی زندگی اختیار فر مائی۔

وفات ہے قبل آپ پرخوف و پریشانی کا غلبہ ہوا بہت روتے رہے۔ اخیر وفت میں فر مایا مجھے کلمہ پڑھاؤ ساتھیوں نے تلقین کی توبار بار دہراتے رہے یہاں تک کہروح

اطهريرواز كرگئ\_

### آپ کاعلمی مقام

حافظ ذہبی رحمة الله علیہ انہیں الامام الرّبانی اور حکیم الامت کہتے ہیں۔ آپ رضی ایلاء عندابلِ شام کے عالم فقیداور قاضی تھے۔ سیح بخاری میں ہے کہ حضور اکرم علیہ کی حیات میں چارانصار صحابہ رضی الله عنهم کوقر آن کریم یا دتھا:

ا َ ابوالدرداءرضی الله عنه ۲ ِ معاذین جبل رضی الله عنه ۳ ِ معاذین جبل رضی الله عنه ۳ ِ معاذین جبل رضی الله عنه ۳ ِ در پدرضی الله عنه حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرمات بین :

"مات النبى النبى المنافقة ولم يمجمع القرآن غير اربعة ابى الدرداء و معاذبن جبل و زيد بن ثات و ابى زيد "

حضرت مسروق تالعي رحمة الله عليه كهتية بين:

"وجدت علم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انتهاى الله عليه وسلم انتهاى الى ستة الى عمر و على وعبدالله و معاذ و ابى المدرداء و زيد بن ثابت رضى الله عنهم". (اينا) در مين في حضور عليه في كابرض الله عنهم كام كوان چهين منام موت پايا حضرت عر، حضرت على ، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت معاذ ، حضرت ابوالدرداء ، حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنهم الجعين".

حدیث میں آپ کی علمی عظمت کا اندازہ کیجیے کہ ایک شخص ایک لمبسفرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اُسے دشق آنے میں سوائے آپ سے حدیث سننے کے اور کوئی غرض نہ تھی ۔ وہ حدیث سنتا ہے اور واپس چل دیتا ہے آپ یقینا اپنے وقت میں اپنے پورے حلقہ کے مرجع اور معلم تھے۔ کثیر بن قیس رضی اللہ عنہ اس وقت حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ اس وقت حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں:

"كنت جالسًا مع ابى الدرداء فى مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا ابا الدرداء ابى جئتك من مدينة الرسول لحديث بلغنى انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماجئت لحاجة" (مَثَلَوة بُوسُ) مين دُشق كى مجد مين حفرت ابوالدرداء كے پاس بيشا تھا كدا يك شخص آپ رضى الله عند كے پاس آيا۔اس نے كہا اے ابوالدرداء رضى الله عند كے پاس آيا۔اس نے كہا اے ابوالدرداء مرفى الله عند كے پاس مرف ايك حديث كے لي آيا ہول مجھ اطلاع ملى تھى كدآپ رضى الله عند الله عنداے حضور على الله عند كے باس من الله عنداے حضور على الله عنداے عالى الله عنداے عن من الله عنداے على الله عنداے يا منهن الله عنداے يا منهن آيا۔

اس سے پہ چلنا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کر بمہ اس وقت اکناف عالم مربع علم تھی حضرت علقہ بن قیس رضی اللہ عنہ ، سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ ، خالد بن معدان رضی اللہ عنہ ، ابواور لیس خولائی رضی اللہ عنہ جیسے اکابر تابعین اور آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت بلال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے روایات کی ہیں اور انہیں روایت کیا ہے۔ امام اوز اعی رحمۃ اللہ علیہ آپ رضی اللہ عنہ کی ہی علمی مند کے وارث سے ۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ہی علمی مند کے وارث سے ۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ہی المدرداء بھی علم فقہ میں بہت اُون چامقام رکھتی تھیں ۔

حضرت ابوالدر داءرضی اللّدعنه کے عبرت آموز اشعار محد بن یزیدرجی کہتے ہیں حضرت ابوالدرداء دسی اللّه عنہ ہے کسی نے کہا آپ کس لیے شعرنہیں کہتے حالانکہ انصار کے گھر کا کوئی آ دی نہیں جس نے شعرنہ کہے ہوں؟ آپ دسی اللّہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا ہیں نے بھی شعر کہے ہیں سنو! ويسأ بسي الله الامسا اراد

يريد المسرء ان يعطى مشاه

وتبقوى البله افضل ما استفادا

يقول المرء فمائدتي ومالي

(۱) آ دمی چاہتا ہے کہ اس کی آرز و کیں پوری کردی جا کیں جبکہ اللہ تعالیٰ کواپنی

مشیت کے سوامنظور نہیں ہے۔

(۲) آ دمی کہتا ہے میرا فائدہ اور میرا مال حالانکہ خوف الہی اس کے حاصل کردہ فائدوں سے افضل ہے۔

# (۵)حضرت علی المرتضلی رضی الله عنه

آپرضی اللہ عنہ بلاشہ شہر علم کا دروازہ تھے۔کوفہ آپرضی اللہ عنہ کی مسئو علمی اللہ عنہ کی مسئو علمی اللہ عنہ فافت تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روحلی علی اللہ عنہ کا درس دے رہے تھے۔ اُن کی وفات سے کوفہ میں جو علمی خلا پیدا ہو گیا تھا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دہاں جانے سے کسی حد تک پورا ہو گیا۔لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گرد کچھا لیے لوگ بھی جمع تھے۔ جو عبداللہ بن سہا یہودی کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گرد کچھا لیے لوگ بھی جمع تھے۔ جو عبداللہ بن سہا یہودی کے ایجا کہ اُن اللہ عنہ کے گرد کچھا ایے لوگ بھی جمع تھے۔ اُنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے آئی روایات بنا کمیں کہ اُن کی ہر دوایت مشتبہ ہونے گل کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے آئی روایات سہائی سازش سے کلی ہر روایت مشتبہ ہونے گل کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہی روایات سہائی سازش سے محفوظ جمی جا کیں۔ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگر دحضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگر کریں ۔ کوفہ کا یہی علمی حلقہ قابل اعتاد رہ گیا تھا۔ اس علمی حلقہ کو حضرت عبداللہ بن موئی اشتفادہ کا پُور راموقع مل چکا تھا۔

لیکن افسوس کے میر زمین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علوم کو انجھی طرح محفوظ نہ رکھ کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے بہت می روایات یو نہی وضع کر لی گئیں۔
سبائیوں نے اپنی ندکورہ سازش سے مسلمانوں کو جوسب سے بڑا نقصان پہنچایا وہ بیتھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے روایات گھڑ کر اُن کی اصل روایات کو بھی بہت حد تک مشتبہ کردیا اور اس طرح اُست علم کے ایک بہت بڑے ذخیرے سے محروم ہوئی محققین کے نزدیک فقہ جعفری حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی تعلیمات نہیں ہیں۔ بلکہ میہ وہ ذخیرہ ہے جو سواد اعظم سے اختلاف کرنے کے لئے ان حضرات کے نام سے وضع کیا گیا ہے۔ تا ہم میہ بات بھی اپنی جگہ صبح ہے کہ حضرت علی حضرات کے نام سے وضع کیا گیا ہے۔ تا ہم میہ بات بھی اپنی جگہ صبح ہے کہ حضرت علی

رضی اللہ عنہ کی مرویات اور اُن کے اپنے فقہی فیصلے اہلسنّت کی کتب فقہ وحدیث میں بھی بڑی مقدار میں موجود ہیں اور اُن کے ہاں حصرت سیّد ناعلی المرتضلی رضی اللہ عنہ فقہائے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ایک عظیم مرتبدر کھتے تھے۔

حضرت علی رضی الله عنه جنب کی ہے حضور علیہ کی کوئی عدیث سنتے تو اُسے تم دیتے ، بغیرت ملے مول نہ کرتے تھے۔ لیکن تم لینا محض مزید اظمینان کے لیے ہوتا تھا نہ اس لیے کہ اُن کے زد یک اخبارا حاد قابل قبول نہیں تھیں۔ ہاں حضرت ابو بکررضی الله عنه الی شخصیت ہیں۔ کہ اُن کی روایت کو حضرت علی رضی الله عنه ان کے شہرہ اُ آ فاق صدق کے باعث فوراً قبول کر لیتے۔ (تذکرۃ الحفاظ جلدا ہیں ۱) حضرت مقدا درضی الله عنه کی ایک روایت بھی آپ رضی الله عنه کی ایک دفعہ بغیرت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ خود تو نیصلہ خدا تعالیٰ کا ایک بواعظیہ تھا کہ کسی امت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ خود آخضرت علیہ فیدا تعالیٰ کا ایک بواعظیہ تھا کہ کسی امت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ خود آخضرت علیہ فیدا نوشی الله عنه ہیں۔ آپ رضی الله عنه نیں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی الله عنه ہیں۔ آپ رضی الله عنہ ہیں۔ آپ رضی الله میں الله عنہ ہیں۔ آپ رضی الله عنہ ہیں۔ آپ رضی

علامة التابعين عامر بن شرجيل شعبی رحمة الله عليه (۱۰ه) كہتے ہيں كه اس عهد ميں عامر بن شرجيل شعبی رحمة الله عليه (۱۰ه) كہتے ہيں كه اس عهد ميں علم ان چه حضرات سے ليا جاتا تھا۔ (۱) حضرت عمر رضی الله عنه۔ (۲) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه۔ (۳) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه۔ (۲) حضرت موی اشعری رضی الله عنه۔ (۲) حضرت موی اشعری رضی الله عنه۔ یا در کھے کہ حضرت علی رضی الله عنه کو حضور علیقی نے انتظامیه (خلافت) کی الله عنه کے عدلیہ (قضاء) کے ذیا دہ مناسب شهرایا ہے۔

#### (٢) كاتب وحى حضرت زيدبن ثابت رضي الله عنه

آپ کی علمی شخصیت کے تعارف میں میہ جاننا ہی کافی ہے کہ تر جمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم ان سے پڑھا تھا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے احادیث آپ رضی اللہ عنہ سے روایت کیس۔

> آپرضى الله عندى وقات پرخفرت ابو بريره رضى الله عند نے كها تھا۔ "مات حسر الامة ولعل الله يجعل في ابن عباس رضى الله عنه منه خلفًا" (تذكرة الحقاظ ج ابس)

"امت کے بہت بڑے عالم (حب والامة) زید بن تابت رضی الله عند چل ہے اور اُمید ہے کہ الله تعالی ابن عباس رضی الله عند کو اُن کا چانشین بنادیں گئے'۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه اور حضرت عثان غنی رضی الله عنه کو اُن کی شخصیت کریمه پراتنااعتاد تفاکه دونوں حضرات نے اپنے اپنے عہد میں جمع قرآن کی فدمت اُن سے لی۔ حضرت عمر رضی الله عنه کی رائے حضرت سلیمان بن بیار رضی الله عنه نے (۱۰۵ ھ) جو بہت بڑے فقیہ اور فاضل تھے۔ اس طرح نقل کی ہے:

"ماكان عمر و عشمان يقد مان على زيد احدًا فى الفترى والفرائض والقرأة" (مكلوة من ٢٦٦، من احدوالرّندى) الفترت عمر رضى الله عنه اور حضرت عمّان رضى الله عنه نقه ،علم وراشت ،اورقر أت مين حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه يركى كوفيت نه دية يقرق.

خورة تخضرت النيسة فرمايا:

"افوضهم زید بن ثابت" (تذکروس،) "ان میں علم وفرائش کے سب سے بڑے ماہرزید بن ثابت رضی

الله عنه بين ''

جب بیسوار ہوتے یاسواری ہے اُترتے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عندان کی رکاب پکڑنے کو اپنے لیے بوری عزت سجھتے تھے۔حضرت مسروق تا بعی رحمۃ اللہ علیہ (۲۲ھ) کہتے ہیں:

"كان اصحب الفتوي من الصحابة عمر وعلى و

عبدالله و زيد و ابي و ابوموسي" (تذكره)

خطيب تبريزي رحمة الله عليه لكهي بي-

"كان احد فقهاء الصحابة "..... (الاكال ٥٩٩٥)

" أب رضى الله عند فقها ع صحابيس اليك تفي "-

اس سے پیتہ چلنا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمہم اللہ کے دور میں مدار

شہرت ونصل علم فقہ تھا۔روات ِ عدیث فقہاء کے بعدد دسرے درجے میں آتے تھے۔

قرائت خلف الامام جیسے معرکة الآراء سیلے میں امام سلم رحمة الله علیہ نے آپ رضی الله عند کا بیفتو کا نقل کیا ہے۔

"من عطاء بن يسار انه اخبره انه سأل زيد بن ثابت عن .
القرأة مع الامام فقال لا قرأة مع الامام في شئى"

(صحیحمسلم،جابس۲۱۵)

''عطاء بن بیار نے حضرت زید بن ثابت سے پوچھا کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھا جاسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا امام کے ساتھ کسی چھھے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں''۔

## (۷) حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه

مکہ مرمہ میں اسلام لائے۔ ہمیشہ کی طرف جمرت کی حضور علی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی کا والی بنایا ورآپ رضی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی کا والی بنایا اورآپ رضی اللہ عنہ کی اللہ عنہ وضی اللہ عنہ حضرت معد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت حذیقہ بن الیمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابومولیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی ہے گئی آمد ہے عراق مرکز علم بن چکا تھا۔ ان دنوں علم ہے مرا وحد بیث اور فقہ ہے ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ن محرکہ تحکیم میں آپ رضی اللہ عنہ (حضرت ابومولیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ) کو اپنا نمائندہ بنایا معرکہ تحکیم میں آپ رضی اللہ عنہ (حضرت ابومولیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی عظمت شخصی اور آپ رضی اللہ عنہ کی فقہ وفضیات کے تاریخی شوامہ ہیں۔ قرآن کریم بہترین آواز سے پڑھنا آپ رضی اللہ عنہ کی فقہ وفضیات کے تاریخی شوامہ ہیں۔ قرآن کریم بہترین آواز سے پڑھنا آپ رضی اللہ عنہ کی فقہ ختم تھا۔ تاہم آپ رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کے قائل نہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اللہ عنہ اللہ

"اذا قرء فانصتوا" (صحيمهم، جابص١١١)

امام جب قرآن پڑھے توتم چپر ہو۔

حضور علی کے عہد میں جو جا رصحاب رضی الله عنهم فتو کی دینے کے مجاز ہے۔

آپ رضی الله عنه بھی اُن میں تھے۔

صفوان بن سليم رحمة الله عليه (١٣٢٠ه ) كمت بين:

" آب عالم تھ عامل تھے نیک تھے اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے متھ قر آن کواچھی آواز ہے پڑھنے میں چوٹی کے تھے آپ نے علم یا کیزہ اور بابر کت روایت کیاہے''۔ آب رضى الله عند في اليك دفعه حضرت عمر رضى الله عنه كوريدهديث سناكى: "اذا سلم احد كم ثلثًا فلم يجب فليرجع" جب تم میں ہے کوئی ( کسی کے دروازے پر ) تنین دفعہ سلام کیے اوراسے جواب مذملے تو اُسے واپس لوٹ جانا جاہے۔ توحفرت عمرضى الله عندف السيرمزيد شهادت طلب كى حضرت ابوموى رضى اللهعن بہت گھبرائے۔ یہاں تک کہآپ رضی اللہ عنہ کوایک انصاری کے ہاں اس کی تائید لی۔ اس سے پنہ چاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ میں اپنے اکابر کی تعمیل تھم کا جذبہ کسی درجه كارفر ما تفا-حفرت عمر رضى الله عن بهي آب رضى الله عند برمعاذ الله كوكى الزام ندلكا رہے تھے۔صرف دوسرے صحابہ رضی الندعنہم کواحتیاط فی الروایة کاسبق دینامقصو وتھا۔نہ آپ ُرضی الله عنه کی غرض میقی که خبر وا حد کا اعتبار نه کیا جائے ۔حضرت عمر رضی الله عنه نے خور فر مایا۔

"اما انسى لم اتهمك ولكنى خشيت ان يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم" (مؤلالام) كدم) على رسول الله صلى الله عليه وسلم" (مؤلالام) كدم "مين آپ رضى الله عنه كومتم نبين كرد با تقامين صرف اس سے درا مواقعا كدلوگ حضور علي تي فراني طرف سے باتيں ندلگانيكس مواقعا كدلوگ حضور علي الزام نبين لكتا صحاب سب عادل بين ـ يا در كھيے كسى صحابي برجھوث كا الزام نبين لكتا صحاب سب عادل بين ـ

## (٨) حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنها

ایک جلیل القدر صحابی ، رسول خدا علی پیچازاد بھائی ، علم دین کے بحر بیراں ، تقوی طہارت کے پیکر ، دن کو روزہ دار اور رات کو عبادت گزار ، بونت سحر مغفرت کے طلب گار شیتِ البی سے بول زار وقطار رونے والے کہ آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ، یہ بیں اُمتِ محمد یہ میں کتاب البی کے رموز واسرار کا سہب سے زیادہ ادراک رکھنے والے اور مفتر قرآن حضرت عبداللہ بن عمیاس رضی اللہ عند۔

حضرت عبدالله بن عبّاس رضی الله عنهما ججرت سے تمین سال پہلے پیدا ہوئے جب رسول مفیول علیہ الصلوٰ قو والسلام کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر صرف تیرہ برس متھی ۔اتنی چھوٹی سی عمر میں انہیں ایک ہزار چیسوساٹھ احادیث زبانی یا دھیں جنہیں امام بخاری اورا مام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔

جب یہ پیدا ہوئے تو والدہ ماجدہ کودیش لے کررسول اقدی علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے اپنے لب وہن سے کھٹی دی ، اس طرح ان کے بہیٹ میں سب سے پہلے جو چیز اتری وہ رسول خدا علیہ کا لب مبارک تھا اور اس کے ساتھ بی تقویٰی وطہارت ، حکمت و دانش ، فصاحت و بلاغت جیسے اوصا ف حیدہ ان کے رگ وریشہ میں رچ بس محے ندا تعالیٰ کا بیفر مان برح ہے:

"وَمَن يُؤْتَ البِحِكُمَةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا"

'' جس کو حکمت و دانش عطا کی گئی ہوا ہے خیر کثیر سے نواز اگیا''۔

اعمش رحمة الله عليه سے روايت ہے كہ جب حضرت على رضى الله عنه نے حضرت ابن عباس رضى الله عنه نے حضرت ابن عباس رضى الله عنه نے اليمان طبية رجم ديا كه اگر ، احراج كى و مددارى سُرد كى ۔ تو آپ رضى الله عنه اليمان طبية رجم ديا كه اگر ، احدال اور اہل روم سُن ليت تو سب كے سب مسلمان جوجاتے ۔ نعيم بن حفص رحمة الله عليه كہتے ہيں كه جب حضرت ابن عباس رضى الله عنه جمارے بال بصره ميں آئے ، تو عرب ميں علم وضل ميں اُن كا ثانى نہ تھا۔

"وما في العرب مثله جسمًا و علمًا و بيانًا و جمالًا و كمالًا " (الينامي ٢٦)

ا مام ترندی رحمة الله علیه کی ایک روایت سے پنة چلنا ہے کہ آپ رضی الله عنه نے بھی حضور علی الله عنه کی احادیث آپ کے بعد جمع کرنی شروع کردی تھیں اور وہ تحریریں لوگوں تک بینی ہوئی تھیں۔ایک مرتبہ طائف سے پھے لوگ آپ رضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے اُن کے پاس آپ رضی الله عنه کی کی تحریریات تھیں اور انہوں نے انہیں آپ رضی الله عنه کی کی تحریریات تھیں اور انہوں نے انہیں آپ رضی الله عنه کے سامنے پڑھا۔ (کتاب العلل لالا مام الترندی)

حضرت عبداللله آمخضور علیه کے بچپا زاد بھائی اور حضرت عباس بن عبدالله المخضور علیه کے بچپا زاد بھائی اور حضرت عباس بن عبدالمطلب کے بیٹے تھے۔ان کے حق میں آمخضور علیہ کے دعافر مائی تھی کہ دور تعدید میں ایس المسیرت عطاکر''۔

اس دعا کے نتیجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کثر ت علم اور فقہ دائی
میں بوی شہرت حاصل ہوئی۔ لوگ دور دراز سے مسائل پوچھنے اور حدیثیں روایت
کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ حضرت عبداللہ بن
مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد ۳۹ برس تک لوگوں کو فتو کی دیتے رہے۔ عبیداللہ بن عبداللہ بن عبدال

میں نے کس خص کونییں دیکھا جوا حادیث رسول علی فیان کا ابو بروعم وعثان میں اللہ عنہم نیز تنسیر وفقہ شعر وعربیت اور حساب وفرائض میں حصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ آپ نے ایک دن تغییر قرآن کے لیے ایک دن فقہ

کے لیے اور ایک ایک ون مغازی اشعار اور اتا م العرب کی تدریس وتعلیم کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ جو عالم بھی آپ کے پاس آیا اس کو آپ کے علم سے مرعوب ہونا پڑا جس سائل نے بھی آپ سے کوئی بات پوچھی ان کے پاس اس کا جواب پایا''۔

سرور کا نئات علی فی آپ کو' ترجمان القرآن' (مفسرقرآن) کالقبعطا کیا تھا۔ کیا تھا۔ کیا تھا۔ کیا تھا۔ کیا تھا۔ لوگ آپ کی تفسیر پراظہار خیال کرتے ہوئے کہا کرتے تھے۔
''اگرروم اور ویلم کے رہنے والے آپ کی تفسیر کوئن لیتے تو اسلام لیآتے۔''۔

حضرت ابن عباس سے جب دریافت کیا گیا کہ'' آپ نے علم کیے حاصل کیا؟
تو جواباً فرمایا، میں نے سوال کرنے والی زبان اور بیجھنے سوچنے والے دل سے سب کچھ
سیکھا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ صرف نہ ہی احکام ومسائل ہی کے عالم نہ تھے بلکہ عربی
زبان وادب میں بھی ماہرانہ بھیرت رکھتے تھے اور خالص جابلی اشعار سے اسلوب قرآن
پراستشہاد فرمایا کرتے تھے۔

روایات بیس منقول ہے کہ نافع بن ازر ق اور نجدہ بن عویمر چند خوارج کی معیت میں طلب علم کے لیے نکلے اور مکہ پنچ چاہ زمزم کے نزدیک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی ۔ لوگ ان سے تفسیر قرآن سے متعلق سوالات کر دنہے سے۔ اور جواب دیتے جاتے ہے۔ نافع نے ابن عباس سے چندالفاظ کے معانی پوچھے نافع نے سوال کیا کیا عرب نزول قرآن سے پہلے بھی اس سے آشنا ہے؟ ابن عباس نے کہا ہاں! پھراس کی تا ئید میں ایک شعر پڑھا رافع اور اس کے رفقاء ابن عباس کے علم و فضل کی تعریف کرنے گئے۔

حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهمانے حضرت علی رضی الله عنه وعمر رضی الله عنه اور افی بن کعب سے صدیثیں روایت کی بیں معمر کا قول ہے کہ ابن عباس رضی الله عنهما کا علم ان نتیوں سے ماخو ذہے ۔ ابن عباس رضی الله عنهمائے معاذ بن جبل اور ابو ذر عفار کی سے بھی روایت کرنے والوں میں عبد الله عنهمائے روایت کرنے والوں میں عبد الله

بن عمر رضی الله عنها۔انس بن ما لک رضی الله عند بهل بن حنیف رضی الله عنداوران کے آزاوکر دہ غلام عکر مدجیسے اکا برشامل ہیں۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عند کوشین ، طائف ، فتح مکداور حجة الوداع میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ ابن البی السرح کی معیت میں آپ نے افریقه کی فقو حات میں حصہ لیا۔ جنگ جمل وصفین میں ابن عباس رضی الله عنہ حضرت علی رضی الله عنہ نے ابن عباس رضی الله عنہ کے حامیوں کے ساتھ شریک تھے۔ حضرت علی رضی الله عنہ نے ابن عباس رضی الله عنہ کو بھرہ میں اپنانا بم مقرر کیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمااہ پے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ
رسول خدا علی فید نے وضو کا ارادہ کیا تو میں نے فورا آپ کی خدمت میں پانی پیش
کر دیا۔ آپ میری خدمت گزاری پر بہت خوش ہوئے جب آپ نماز اداکرنے کے لیے
کھڑے ہوئے تو جھے بھی اپنے ساتھ نماز پڑھنے کا اشارہ کیا میں آپ کے پہلوگی بجائے
پیچھے کھڑا ہوگیا۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا:عبداللہ تم میرے ساتھ
کیوں نہیں کھڑے ہوئے ، میں نے عرض کی حضور آپ کی عوّت واحر ام اور عظمت و
جلال کی بنا پر آپ کے پہلو میں کھڑا ہونے کی تاب نہ لاسکا، آپ نے میری ہے بات سُن
کر آسان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کے اور دعا کی۔

الْبِي :عبداللهُ كُوحَكمت دوانا فَي عطا فرما\_

الله سبحاندوتعالی نے اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا کوشرف قبولیت بخشااور اس ہاشمی نو جوان کوالیٰی حکمت و دانش عطا فر مائی جس کی بنا پر آپ بڑے بڑے بڑے حکماءاور دانشوروں پر فوقیت حاصل کر گئے۔

## عهد طفولیت میں مصاحبت رسول علیہ

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما گوفطرة فربین سلیم الطبع متین اور سنجیده عنه انهول نے دسول الله علیق کی مصاحبت کا جوز مانه پایاوه در حقیقت ان کاعبد طفولیت تھا، جس میں انسان کو کھیل کود سے دل آویزی ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ میں

اس سلسله میں بار ہاخدمت گزاری کا نفرف بھی عاصل ہوا، ایک مرتبہرسول علیہ فی میں میں میں اسلسلہ میں بار ہاخدمت گزاری کا نفرف کے لئے پانی لا کرر کھ دیا، آپ علیہ نے دفتوت عبدالله دف ما کر یوچھا: پانی کون لایا تھا؟ حضرت میونہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہا کا نام لیا، آنخضرت علیہ نے خوش ہوکر دعا کیں دیں اور فرمایا:

اللهم فقهه في الدين و علمه التاويل

لیمی اے اللہ! اس کو فدہب کا فقیہ بنا اور تا ویل کا طریقہ سکھا۔
کسی کی برم نے دنیائے دل ڈالی خودی کے ساتھ آیا خودی کے ساتھ آیا دکا وت وڈ ہانت میں ممتاز شخصیت

ہ ۔ حفرت عمر رضی اللہ عندان کی ذہانت اور ذکاوت کی وجہ ہے ان کوشیو خ بدر کے ساتھ مجلسوں میں شریک کرتے تھے، بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کواس سے شکایت پیدا ہوئی ، انہوں نے کہا کدان کو ہمارے ساتھ مجلسوں میں کیوں شریک کرتے ہو، ان کے برابرتو ہمارے لڑکے ہیں، فرمایا تم لوگ ان کا مرتبہ جانتے ہو، اس کے بعد ان کی ذہانت کا مشاہدہ کرانے کے لئے ایک دن ان کو بلا بھیجا اور لوگوں سے بوچھا کہ

إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَ الْفَتُحُ (الشر)

جب خدا کی نصرت اور فتح آگئ تواے پینمبرتو بہواستغفار کرتا۔

کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں، کسی نے جواب دیا کہ نصرت و فتح پر ہم کو خدا کی حمد و نتاء کا حکم دیا گیا ہے، کوئی خاموش رہا، پھرابن عہاس رضی اللہ عنبما سے پوچھا کہ ابن عہاس! تمہارا بھی یہی خیال ہے، انہوں نے کہانہیں، پوچھا پھر کیا ہے؟ عرض کیا اس میں آنخضرت علیا ہے کی وفات کا اشارہ ہے، حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا جوتم کہتے ہو یہی میرا بھی خیال ہے۔

# علم حدیث کی خد مات

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ان مخصوص صحابہ رضی الله عنهم میں بین جوعلم حدیث کے اساطین سمجھے جاتے بیں ، اگر حدیث کی کتابوں میں ان کی روایتیں علیحدہ کرلی جا کیں تو اس کے بہت اور اق سادہ رہ جا کیں گے ، ان کی مرویات کی مجموعی تعداد ۲۲۲۰ ہے ان میں سے ۲۵ متفق علیہ ہیں ، لین بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں ، ان شکے علاوہ ۱۸ رروایتوں میں بخاری منفرد ہیں اور ۲۹۹ میں مسلم ۔

ان کی روایات کی کشرت اور معلومات کی وسعت خودان کی ذاتی کاوش وجتجو کا متیم بین، گو بہت می روایتیں براہ راست خود زبان وحی و الہام سے لی ہیں، لیکن اسخضرت علیقی کی وفات کے وقت ان کی عمر ۱۵ اسال سے نائد نہتی ، ظاہر ہے کہ اس عمر میں علم کا اتناسر مامید کہاں سے حاصل کر سکتے تھے۔

## حدیث بیان کرنے میں احتیاط

عموماً کثیرالروایت راویوں کے متعلق بیشبہ کیا جاتا ہے کہ وہ روایت کرنے میں

قی طنہیں ہوئے ، اور رطب و یا بس کا امتیا زنہیں رکھتے ، کین ابن عہاس رضی اللہ عنہما کی ذات اس ہے مشکنی اور اس قیم کے شکوک وشہمات سے ارفع واعلیٰ تھی ، وہ حدیث بیان کرتے وقت اس کا پورا پورا لواظ رکھتے تھے کہ کوئی غلط روایت آنخضرت علیہ کی جانب نہ منسوب ہونے پائے ، جہاں اس قیم کا کوئی خفیف سا بھی خطرہ ہوتا وہ بیان نہ کرتے تھے ، چنا نچیا کثر کہا کرتے تھے کہ ہم اس وقت آنخضرت علیہ کی حدیث بیان کرتے سے جب تک جھوٹ کا خطرہ نہ تھا ، لیکن جب سے لوگوں نے ہر قیم کی رطب و یا بس حدیث بیان کرتا چھوڑ دیا ، لوگوں حدیث بیان کرنا چھوڑ دیا ، لوگوں حدیث بیان کرنا چھوڑ دیا ، لوگوں حدیث بین کرنا چھوڑ دیا ، لوگوں حدیث بین معلوم ہوتا ہے کہ تم پرعذا ب نازل سے کہتے کہ تم کوقال رسول اللہ کہتے وقت بیڈوف نہیں معلوم ہوتا ہے کہ تم پرعذا ب نازل ہو جائے یا زمین شق ہوجائے اور تم اس میں سا جاؤ ، اس احتیاط کی بنا پرفتو کی دیتے تو ہوجائے یا زمین شق ہوجائے اور تم اس میں سا جاؤ ، اس احتیاط کی بنا پرفتو کی دیتے تو تو تخضرت علیہ کانام نہ لیتے تھے کہ آپ کی طرف نسبت کرنے کا بارضا شھانا پڑے۔

# حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كي فقهي خد مات

حضرت ابن عباس رضی الله عنها کے فقاو کی فقد کی سنگ بنیاد ہیں ، اس کی تشریخ کے لئے ایک دفتر چاہیے ، اس لئے ہم ان کوقلم انداز کرتے ہیں ، تاہم ان کی فقد دائی کا سرسری انداز اس سے ہوسکتا ہے کہ ابو بکر محمد بن موکی خلیفہ مامون الرشید کے پر پوتے نے جوابیے زمانہ کے امام تھان کے فقاد کی ۲۰ جلدوں میں جمع کئے تھے۔

مکہ میں فقہ کی بنیا دان ہی نے رکھی، وہ تمام فقہاء جن کاسلسلہ مکہ کے شیوخ تک پہنچتا ہے، وہ سب بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے خوشہ چین تھے، ایک فقیہ ومجہد کے لئے قیاس ناگزیہ ہے، کیونکہ وقا فو قا بہت ہے ایسے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، جو حضرت حامل شریعت علیہ السلام کے عہد میں نہ تھے، اور ان کے متعلق کوئی صریح تکم موجود نہیں ہے، ایسے وقت میں مجہد کا یہ فرض ہے کہ وہ منصوبہ احکام اور ان میں علت مشترک نکال کران پر قیاس کر کے تکم صادر کر ہے، ورنہ فقہ کا درواز ہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے جب کوئی مسکلہ پیش ہوتا تو وہ پہلے جائے گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے جب کوئی مسکلہ پیش ہوتا تو وہ پہلے کا بند کی طرف رجوع کرتے، اگر اس سے جواب بان جاتا تو تھیک ورنہ رسول اللہ علیہ تھے۔

کی سنت کی طرف رجوع کرتے ،اگراس ہے بھی مقصد برآ ری نہ ہوتی تو حضرت ابو بکر وعمرت ابو بکر وعمرت ابو بکر وعمر اللہ عنہا کا فیصلہ دیکھتے ،اگراس ہے بھی عقدہ حل نہ ہوتا تو پھراجتہا دکرتے مگرای کے ساتھ قیاس بالرائے کو برا بھتے تھے ، چنا نچہ دہ اس کی ندمت میں کہتے ہیں : جو شخص کسی مسئلہ میں ایسے رائے دیتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ میں نہیں ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب وہ خدا ہے ملے گا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔

## آب كاعلمي مقام

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما میدانِ علم کے ایسے بلند مقام پر فائز ہوئے جے دیکھ کر کبارعلاء صحابہ رضی اللہ عنہم سشسشدر رو گئے۔

حضرت مسروق بن اجدع جنہیں تا بعین میں بہت بلندمقام حاصل ہے ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

جب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کودیکھنا تو ہے ساختہ بکاراُ مُعتا کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ حسین ہیں۔ جب آپ کی گفتگوسنتا تو یہ کہنے پر مجبور ہوتا کہ آپ سب سے بڑھ کرفسیح و بلیغ ہیں۔

اور جب آپ کوئی حدیث بیان کرتے تو آپ کی عالمانہ گفتگوسُن کرید دائے قائم کرنے پرمجبور ہوجاتا کہ آپ اس دور کے سب سے بڑے عالم ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حصول علم کی منزلیں طے کر لینے سے بعد لوگوں کو تعلیم دینے میں ہمہ تن مصروف ہوگئے ،آپ کا گھرعوام کے لیے ایک بہت ہوئی جامعہ کا درجہ اختیار کر گیا تھا، البتہ جامعہ ابن عباس اور موجودہ دور کی جامعات میں بیڈر ق ہے کہ آج کہ آج کے دور کی جامعات میں سینکڑوں اساتذہ کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں جبکہ جامعہ ابن عباس کا دارو مدار صرف ایک استاذ پر تھا اور وہ تھے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا۔

ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کوعلم

کے جس بلندمقام پر فائز دیکھا۔اگر قریش اس پر فخر کریں تو بلاشبہان کے لیے یہ باعث فخرے۔

یمی صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز و یکھا کہ بہت ہے لوگ آپ کے محمر ك طرف جارب بي ، اوك ات زياده ت كراسة مسدود بو كئ من أ آپ كواس صورت حال سے آگاہ کیا تو میری بات س کرارشادفرمایا: یانی لاؤمیس نے یانی آپ کی خدمت میں پیش کیا ،آپ نے وضو کیا اور جھ سے کہا کہ مجمع میں اعلان کردو کہ جو لوگ قرآن مجید کے الفاظ وحروف کے متعلق کوئی سوال کرنا جائے ہیں سب سے پہلے وہ اندر تشریف لائیں ، میں نے باہر جا کریداعلان کیا تو مجمع میں سے پچھلوگ اندر داخل ہوئے جس سے گھر کامحن جرگیا،آپ نے ہرایک کے سوال کاتسلی بخش جواب دیا، جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فر مایا اب اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے جگہ بنادو، وہ باہر آ جمئے، پھر آپ نے مجھے تھم دیا کہ اب ساعلان کروکہ جو حفرات قرآن مجید کی تفییر کے متعلق سوال كرنا جائية بين اندرتشريف لے آئيں ميں نے آپ كے تلم كى تقيل كرتے ہوئے باہر ۔ آ کر پیاعلان کردیا ، کچھاورلوگ اندرآئے جس سے گھر کامنحن بھر کمیا آپ نے ان کے ہر سوال كاتسلى بخش جواب دياء جب وهمطمئن مو مكے تو آپ نے فرمایا: كماسي دوسرے بھائیوں کے لیےراستہ بنادو، وہ اُٹھ کر باہر چلے گئے اور مجھے تھلم دیا کہ اب بیاعلان کروکہ جولوگ حلال وحرام کے متعلق کچھ ہو چھنا جا ہیں، وہ اندرتشریف لے آئیں، یہ اعلان سُن كر كچھلوگ اندرآئے جس سے كمرہ اور حجن مجر كيا اورآب نے ہرايك كے سوال كاتسلى بخش جواب دیا ، جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فر مایا اب اپنے بھائیوں کے لیے جگہ غانی کردو، وہ اُٹھ کر باہرنکل گئے، پھر مجھے تھم دیا کہ اب بیاعلان کروکہ جولوگ درا ثت کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ اندرآ جا کیں ،میرامیاعلان من کراتنے لوگ اندرآئے کہ محمر کامحن کھیا تھج مجر گیا،آپ نے ہرایک کے سوال کاتسلی بخش جواب دیا، جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اب اپ دوسرے بھائیوں کے لیے موقعدو، وہ باہرا گئے اور مجھے رہے کم دیا کداب بیاعلان کرو کہ جولوگ عربی زبان ، اشعار اور کلام عرب کے غریب

الفاظ کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہیں وہ اندرا کیں میں نے تغیل ارشاد کی ،اعلان سُن کر اسٹے لوگ اندرا کے کہ صحن بھر گیا ،آپ نے ہرایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا ، میدانِ علم میں بیا یک ایسامحیرالعقول واقعہ ہے کہ خاندانِ قریش حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہا کی اس عالمانہ شان پر جفتا بھی فخر کر ہے کم ہے۔

حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انے جب بیدد یکھا کہ لوگوں میں علم عاصل کرنے کی بہت توب ہے تو ان کے لیے با قاعدہ ایسا پروگرام تر تیب دیا جس ہے آپ کے درواز بے پرلوگوں کا زیادہ جوم بھی نہ ہواور انہیں دین علوم سے فیضیاب بھی کیا جائے ، الہذا آپ نے ہفتے میں ایک دن صرف تفیہ کے لیے ، البذا آپ نے ہفتے میں ایک دن صرف تفیہ کے لیے ، ایک دن مغازی کے لیے ، ایک دن شعر و شاعری کے لیے اور ایک دن تاریخ عرب کی تدریس کے لیے خصوص کردیا۔ آپ کی مجلس میں اگر کوئی عالم آکر بیٹھتا تو تاس کے ساتھ انتہائی اکساروتو اضع سے پیش آتے ، اگر کوئی سائل سوال کرتا تو اسے تسلی بخش جواب دیتے۔

حصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اکوائی عالمانہ حیثیت اور بے شار خوبیوں کی بناپر باوجودائی چھوٹی عرکے خلفائے راشدین کامشیر خاص ہونے کا شرف حاصل تھا۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کواگر کوئی مشکل مسکلہ پیش آتا تو آپ اسے حل کرنے کے لیے جہاں کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھو کرتے وہاں ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی دعوت دیتے ، جب آپ تشریف لاتے تو انہیں اپنے قریب بٹھاتے اور پیار بھرے الفاظ میں اظہار خیال کرتے کہ آج ہمیں ایک مشکل مسکلہ پیش آتا ہے ، میرے خیال میں آپ ہی اس مشکل مسکلہ پیش آتا ہے ، میرے خیال میں آپ ہی اس مشکل مسکلہ پیش آتا ہے ، میرے خیال میں آپ ہی اس مشکل مسکلہ پیش آتا ہے ، میرے خیال میں آپ ہی اس مشکل مسکلہ پیش آتا ہے ، میرے خیال میں آپ ہی اس مشکل مسکلہ پیش آتا ہے ، میرے خیال میں آپ ہی اس مشکل مسکلہ پیش آتا ہے ، میرے خیال میں آپ ہی اس مشکل مسکلہ پیش آتا ہے ، میرے خیال میں آپ ہی اس مشکل مسکلہ پیش آتا ہے ، میرے خیال میں آپ ہی میں ایک کم عرصحا بی کوزیا دہ ترقیج دی جائی ہے ۔

کیا گیا کہ کبار صحابہ رضی اللہ عنہ می موجودگی میں ایک کم عرصحا بی کوزیا دہ ترقیج دی جائی ہوائی ہے ۔

اور صاحب عقل و دائش نوجوان ہے ۔

اور صاحب عقل و دائش نوجوان ہے ۔

## وصال يرملال

۲۸ ہے بسر علالت کے اروگرداحباب ومعتقد میں پیانہ حیات لبریز ہوگیا، ایک روز سخت بیار ہوئے، بسر علالت کے اروگرداحباب ومعتقد میں کا ہجوم تھا، بولے '' میں ایک الیسی جماعت میں قرم تو ڑوں گا جو روئے زمین پر خدا کے نزدیک زیادہ محبوب ومقرب ہے، اس لئے اگر میں تم لوگوں میں مروں تو یقنینا تم ہی وہ بہتر میں جماعت ہو'' غرض ہفت روزہ علالت کے بعد طائر روح نے تفشی عضری چھوڑا، محر بن حنفیہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور سپرد کر کے کہا: خداکی فتم! آجے دنیا ہے ۔''اٹھ گیا۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما عمر بھر لوگوں کوعلم ودانش اور تقوی کا دطبارت کا درس دیتے ہے بہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے مو گئے، وصال کے وفت آپ کی عمرا کہتر برس تھی، حضرت محمد بن حفیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی جس میں جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین عظام نے شرکت کی ، جب آپ کولحد میں اتا را جارہا تھا توغیب سے آواز آر ہی تھی:

يَالَيْهُ النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيةً مَّرُضِيَّةٌ فَادْخُلِي فِي عِلْمِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِي.

زندگی کے آخری دور میں ان کی بصارت جاتی رہی ان کے باپ اور دادا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ آپ نے ۸۲ھ میں طاکف میں وفات پائی۔ (حلیة الاولیاء جا، ۱۳۵۰میر انسحاب، جسم ۲۳۵۔ سردانفاب، تذکرة ابن عمیاس رضی الندعنها)

# (۹) حبر الأمة حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها ابوعبد الرحلن العدوى المدنى

حضرت على رضى الله عند كے صاحبر ادے محد بن الحقيد رحمة الله عليه أنبيل حبور هــــــده الامة (اس أمت كے برے عالم) كماكرتے تنے۔ امام زبرى رحمة الله عليه فرماتے بين:

" لا تعدلن براى ابن عمو فانه اقام ستين سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخف عليه شئى من اموه و لا من امو اصحابه" (تذكره ١٥١٥) " ند برابر مجمدا بن عمر كم ساته كى كورائ بين اس ليح كدوه حضور علية كوصال ك بعدسا ته سال تك زنده رب اس ليغيين مخى ربا آپ وضى الله عنه يرحضور علية كامر اورند بين محابد كامر ي

اہل الرامی ہونا کوئی عیب نہیں جو آم زہری عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا طرف منسوب کررہے ہیں یہ علم کا وہ درجہ ہے جو جہتد کوئی نفیب ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے کثیر تعداد احادیث منقول ہیں لیکن علامہ ذہبی نے انہیں الفقیہ کے پُر اعز از لقب سے ذکر کیا ہے۔ جن دنوں حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف جاری تھا اور اچھی خاصی تعداد اس بات کی حامی ہوگئی کہ میدونوں ہزرگ قیادت سے کنارہ کش ہوجا میں تو جو شخصیت ان دنوں لوگوں کی نظر میں اس لائی تھی کہ اس پر امت جمع ہوجائے اور اس میں علم وعمل کی پوری استعداد ہوتو وہ آپ رضی اللہ عنہ بی برامت جمع ہوجائے اور اس میں علم وعمل کی پوری استعداد ہوتو وہ آپ رضی اللہ عنہ بی محضرت مفیان توری رحمت اللہ عنہ بی اللہ عنہ بی اللہ عنہ بی محضرت مفیان توری رحمت اللہ علیہ (۱۲اھ) کہا کرتے نفیہ:

"یقتدی بعمر فی المجماعة و بابنه فی الفرقة" (تذکره ج۱۴٫۸ m) لوگول سے مل کر چلنے میں عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی کی جائے اور لوگول سے کنارہ کشی میں اُن کے بیٹے کونمونہ بنایا جائے۔

حضرت عبداللہ کثرِت روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لگ بھگ تھے۔ان کی مرویات کی تعداد ۲۹۳۰ ہے۔

بیہ خلیفہ ٹانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لخت جگر اور حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے حقیقی بھائی تھے۔ بیان چاروں عبادلہ میں سے ایک تھے جوفتو کی دینے میں مشہور تھے۔ ان چاروں مجابہ کا نام عبداللہ تھا۔ ابن عمر کے علاوہ باقی تین عبداللہ بن عباسی ،عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنہم تھے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بعثت نبوی کے تھوڑا عرصہ بعد پیدا ہوئے۔
جب اپنے والد کے ہمراہ اسلام لائے تو ان کی عمراس وفت دس سال تھی۔ پھراپنے والد
سے پہلے ہجر سے کرکے مدینہ چلے گئے۔ غروہ احدیث صغیرالس شے۔ اس لیے آپ علی اللہ سے شرکت کی اجازت نہ دی۔ غروہ احد کے بعد بہت می لڑا ئیوں میں شرکت کرنے کی سعاوت ماصل کی۔ چنا نچہ آپ کو جنگ قادسیہ برموک اور افریقہ نیز مصرو فارس کی فقوصات میں شرکت کرنے کی سعاوت حاصل ہوئی تھی۔ آپ بھرہ اور مدائن میں بھی فقوصات میں شرکت کرنے کی سعاوت حاصل ہوئی تھی۔ آپ بھرہ اور مدائن میں بھی

حضرت عبدالله بن عمر مننے حضرت ابوبکر وعمر وعثان و عائشہ وعبدالله بن مسعود
رضی الله عنهم اور اپنی ہمشیرہ حضرت حفصہ سے حدیثیں روایت کی تھیں۔ آپ سے بھی
بہت سے لوگوں نے روایت کی مثلاً سعید بن میں بہت ، حسن بھری ، ابن شہاب زہری ،
ابن سیرین ، نافع ، مجاہد ، طاوی اور عکر مدر حمہم الله تعالیٰ۔
حضرت عبدالله بن عمر نے 20 ھیں و فات پائی۔

## (۱۰)حضرت جابر بن عبداللدالا نصاري رضي الله عنه

ستر انصاری رضی الله عنهم جو بیعت عقبه میں شامل ہوئ آپ رضی الله عند أن میں سے تھے، حافظ ذہبی نے آئیس فقیدا ورمفتی مدینہ کے نام سے ذکر کیا ہے اور اکھا ہے۔ "حمل عن المنبی صلی الله علیه وسلم علما کثیرًا نافعًا" (تذکره جابس ۳۸)

" آپ نے آنخضرت علیہ سے بہت سانا فع علم پایا"۔

"عن جابر رضى الله عنه عن عبدالله بن انيس رضى الله العباد الله العباد

فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كمال يسمعه من

قرب انا الملك الديان " (ميح بخارى ج ٢٠٠٠ الا

'' حضرت جائر عبدالله بن انيس سے روايت كرتے ہيں وہ كہتے ہيں ہيں نے حضور عليہ كوفر ماتے سنا۔الله بندوں كوحشر ميں اليى آواز سے بُلائے گاجس كه قريب اور بعيدوالے سب يكسال سنيں سر عے گاميں ہوں با دشاہ انساف والا''۔ اس سے پنہ چلنا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی خصیت کر یمہ کس طرح جمع حدیث اور طلب علم میں منہ کس آپ رضی اللہ عنہ مجہد صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے اور حدیث کے مناطِ کلام پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ مثلاً حضور اکرم عیلی نے فرمایا منہ لا صلوۃ لمن لم یقر عبفات حۃ الکتاب ''کدال خض کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ الشخص سے متعلق ہے جو اکیلے نماز پڑھے۔ جو امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ اس پر سورہ فاتحہ پڑھنالا زم نہیں۔ حدیث میں مراورسول کو پیچھاانہ اللہ علیہ دونوں کے استاد تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اس مرحمۃ اللہ علیہ دونوں کے استاد تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اس شرح حدیث سے بہت متاثر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ فاتحہ خلف الا مام کے قائل تھے۔ مرحمۃ اللہ علیہ کو امام کے قائل تھے۔ مرحمۃ اللہ علیہ کھیے بین اللہ عنہ فاتحہ خلف الا مام کے قائل تھے۔ مرحمۃ اللہ علیہ کھیے بین :

"واما احمد بن حنبل فقال معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم لاصلواة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب اذاكان وحده واحتج بحديث جابر بن عبدالله قال من صل ركعة لم يقرأ فيها بام القران يصل الا ان يكون وراء الامام قال احمد فهذا رجل من اصحاب النبى غلالية الامام قال احمد فهذا رجل من اصحاب النبى غلالية لاصلواة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ان هذا اذاكان وحده" (جائح ترزى جلدام من) "امام احد بن عنبل كمتم بين كرضور علية كي مديث لا صلواة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كامعتى يه كرنما ذى جب اكيلا من لم يقرأ بفاتحة الكتاب كامعتى يه كرنما ذى جب اكيلا نماز برده تو فاتحد برده بغير نما زنبيس بوتى - اور آپ نماز برده و قاتحد برده كي مديث عدين عدر الله يكرى من الله عندى مديث عدر ديل يكرى من الله عندى مديث عدراس بين سورة فاتحد نه فرمات بين جس نه ايك ركعت بردهى اور اس بين سورة فاتحد نه فرمات بين جس نه ايك ركعت بردهى اور اس بين سورة فاتحد نه

پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی مگر جبکہ وہ امام کے پیچے ہو، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت جابرضی اللہ عنہ حضور علیہ کے صحافی ہیں وہ حضور علیہ کے ارشاد کا مطلب یہ بیان کررہے ہیں کہ حدیث لا صلواۃ لمن لم یقرأ سے مرادیہ ہے کہ نمازی جب اکملا ہو'۔

یہ چھے کیر الروایہ صحافی ہیں۔ان کی مرویات کی تعداد ۱۵۴۰ ہے۔ان کے والد کانام ونسب عبداللہ بن عمر و بن حرام انصار کی ہے۔ بنوسلمہ انصار کی ایک شاخ تھی۔اس کی طرف نسبت کر کے ان کے والد کو سلمی کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر نے اپنے والد اور مامول کے ہمراہ ان ستر انصار کے ساتھ عقبہ ٹانیہ میں شرکت کی تھی۔ جنہوں نے آنحضور عیالت کی نفرت و رفاقت اور دین اسلام کی اشاعت کے سلسلہ میں آپ کی بیعت کی تھی۔ جابر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر واحد کے سواسب غزوات میں شریک ہوئے بیعت کی تھی۔ جابر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر واحد کے سواسب غزوات میں شریک ہوئے سے۔وہ خود فرماتے ہیں:

" میں نے انیس الزائیوں میں آنحضور علیہ کے ساتھ شرکت کی ۔ غزوہ احدو بدر میں اس لیے شریک نہ ہوسکا کہ میرے والد فی میں من وک و الدشہید ہو گئے تو میں کسی لڑائی میں آپ سے پیچے ندر ہا"۔

حفرت جائز دیار مصروشام بھی گئے تھے۔لوگوں نے وہاں ان سے خوب استفادہ کیا۔مبحد نبوی میں ان کا ایک خاص حلقہ ہوتا تھا۔جس میں لوگ جمع ہوتے اور ان کے علم وتقویٰ سے مستفید ہوتے تھے۔آپ مدینہ میں ۲۷ سے میں فوت ہوئے۔اس وقت کے دائی مدینہ اُبان بن عثمان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

### (۱۱)حضرت جندب ابوذ رغفاری رضی الله عنه

آپ کا اسم گرامی جندب رضی الله عندیا بریرکنیت ابوذ ررضی الله عند والد کا نام جناده اور والده کا رملہ رضی الله عنها بنت ربیعه تقا۔ اور قبیلہ بنوغفار سے تھے۔ آپ رضی الله عنه عمر اور داؤهی مبارک کے بال سفید ہور ہے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی الله عنه کی عرسا ٹھ سال سے ذیا دہ ہوگی اور آپ رضی الله عنه کا رئے گے اللہ عنه کا مرسا ٹھ سال سے ذیا دہ ہوگی اور آپ رضی الله عنه کا رئے گے اللہ عنه کا مرسانو لا قااور بہت خوش الحان تھے۔

آپ رضی الله عنه سے حصرت انس بن مالک رضی الله عنه، زید بن و بب رضی الله عنه، زید بن و بب رضی الله عنه، جبیر بن نفیثر، احف بن قیس رضی الله عنه اور قد مائے تا بعین میں سے ایک کثیر تعداد نے روایات لی ہیں۔ حافظ ذہمی لکھتے ہیں۔

"وكان يوازي ابن مسعود في العلم"

علم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے برابراً ترتے تھے۔
صدیت روایت کرناسب سے بڑا فرض جانتے تھے۔خود فرماتے ہیں:
دوقتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگرتم
تکوار میری گردن پررکھ دواور مجھے گمان ہوکہ پیشتر اس کے کہم
اس تکوار کو چلا دو میں حضور علیہ کی ایک بات جو میں نے آپ
رضی اللہ عنہ سے سنی اور روایت کرسکا ہوں تو میں ضرور اُسے
روایت کرگزروں گا'۔ (تذکرة الحفاظ ج ایم ۱۸)

اس سے پیتہ چلتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کس طرح حضور علی کے کی احادیث کو ایک علمی امانت سیحھتے سے اور انہیں آ کے پہنچانے کی ان حضرات رضی اللہ عنہم کوکٹنی فکرتھی۔ انفاق دیکھیے کہ آپ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک ہی سال

نوت ہوئے ،ابوذ رغفاری نے حضرت عمر ،ابن عباس ،ابن عمر رضی الله عنهم اور دیگر صحابہ سے حدیثیں روایت کیس۔ آپ سے احنف بن قیس عبدالرحمٰن بن غنم عطاء اور دوسروں لوگوں نے روایت کی۔ آپ سے مرویات کی تعداد ۲۸۱ ہے۔

#### وفات

حضرت ابو ذرغفاری رسی الله عند نے مقام ربذہ رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔
ایک دفعہ ربذہ کے تمام لوگ جج کے لیے روانہ ہوگئے تتے اور حضرت ابو ذر بیار ہوگئے۔
ان کی تیمار داری کرنے والی ان کی رفیقہ حیات اورا یک صاحبر ادی موجودتی ان پرنزع کی حالت طاری ہوئی تو ان کی رفیقہ حیات رونے لگیس آپ رضی الله عند نے دھیمی آواز میں بوچھا روتی کیوں ہو۔ اس نے کہا کہ آپ رضی الله عنہ ویرانے میں الله تعالیٰ کو بیارے ہورہے ہو میرے پاس کفن کے لیے کیڑا ہمی نہیں ہے اور نہ ہی میں قبر کھود کتی ہوں اور اس جگر میں اور اس جاور نہ ہی میں قبر کھود کتی ہوں۔

حضرت ابوذر عفاری رضی الله عنظیل رسول علی نے فرمایا: ' توجہ سے سنوایک ون چندلوگ رحمتِ دوعالم علی فدمت اقد س میں حاضر سے رسول اکرم علی فدمت اقد س میں حاضر سے رسول اکرم علی نے ارشاد فرمایا تم میں ایک شخص صحرا میں انقال کرے گا۔ اور اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت باہر ہے آ کر شرکت کرے گی۔ اس وقت جولوگ موجود سے وہ سب کے سب انقال کر چکے ہوں گے۔ اب صرف میں ہی باتی رہ گیا ہوں اور کوئی وجہ نہیں کہ ہادی برحق رسول کرم علی ہیں گوئی کا مصدات نہ ہوں ہے گھراؤ منیں باہر جاکر دیکھور حمتِ دوعالم علی ہیں گوئی کا مصدات نہ ہوں کے کارشاد گرامی کے مطابق مسلمانوں کی کوئی منیس باہر جاکر دیکھور حمتِ دوعالم علی ہیں گئی کے ارشاد گرامی کے مطابق مسلمانوں کی کوئی دوجہ محتر مداس پر چڑھ کر انتظار میں تھی کہ دور ہے گرداُڑتی نظر آئی ۔ اور اپھراس میں چند سوار نمودار ہوئے جب وہ قریب آئے تو اس نے کہا بھائیو! قریب ہی ایک مسلمان سفر سوار نمودار ہوئے جب وہ قریب آئے تو اس نے کہا بھائیو! قریب ہی ایک مسلمان سفر آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہے اس کے گفن اور ذفن میں میری مدد کرو''۔ تا ظے والوں نے یہ چھاوہ کون ہے۔ جواب ویا ابوذ رغفاری رضی الله عنہ ، حضرت ابوذ رغفاری بضی

الله عنه كانام سنتے ہى قافلے والے بے تاب ہوگئے اور ان سب كى آتكھيں برنم ہوگئيں اور پوچھادہ كہاں ہيں ہمارے والدين ان پرقربان ہوں سوار يوں سے اتر كران كے گھر ميں آئے اور السلام عليم كہدكر خيمہ ميں بيٹھ گئے۔

اس قافلے کے اکثر لوگ یمنی تھے اور اتفاق سے ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور شع رسالت علیہ کے پرواندراز دان رسول فلیل رسول علیہ آفاب رشد و ہدایت کوسپر دخاک کر دیا۔ لحد پر کڑور ہار حتیں نازل ہوں۔

علامہ طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے واپس چلتے وقت ان کے اہل وعیال کوساتھ لے لیا اور مکہ معظمہ بڑنچ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔

دوسری ردایت میں ہے کہ حج ہے واپسی پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انہیں ربذہ سے مدینه طیبہ لے گئے اور ہمیشہ کفیل رہے۔ (بید بذہ صحرائے عرب میں ایک حجیوٹا ساگاؤں ہے)

### (۱۲)حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله عنه

آپ کا اسم گرامی حذیفه کنیت ابوعبدالله لقب صاحب السرِ رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی محرم راز رسول الله علی محرم اسرار نبوت) تقا۔ حافظ ابن عبدالبر نے "استیعاب" میں لکھا ہے کہ اس لقب کی وجہ تسمید میتھی کہ سرور کونین علی فی نے اتبیں منافقین کے نام بتاوی تھے۔ والدگرامی کا منافقین کے نام بتاوی تھے۔ والدگرامی کا نام الیمان کے نام سے مشہور ہوئے مگران کا اصلی نام حسل یا حسیل تھا اور بنوغطفان کے خاندان عبس سے تعلق اور اصل وطن یمن تھا۔

#### حليه

حفرت امام احمد بن طنبل رحمة الله عليه فرمات بين كه حفرت حذيفه رضى الله عنه ميانه قدر مضبوط جسم \_ آگے كے دانت نهايت بى خوبصورت اور چكدار تنے ان سے نور كى شعاعيں نظراتن تيز تقى كه تيخ كا ذب ميں تيركا نشانه د كھے ليتے تنے \_ بہت بى تيز دوڑ نے والے تنے بے خوف بها دراورنڈر تنے \_

#### احادبيث

آپ رضی الله عند سے حضرت عمر رضی الله عند ،حضرت علی رضی الله عند ، حضرت ابوالدرداءرضی الله عند، جیسے اکابر صحاب رضی الله عنهم نے احادیث روایت کی ہیں اور تابعین رحمهم الله تعالیٰ کی توایک بڑی تعداد نے آپ رضی الله عند سے احادیث روایت کی ہیں۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے سو (۱۰۰) ہے کچھ ذا کدا حادیث مروی ہیں۔ان کوسلطنت کے کاموں ہے بہت کم فرصت ملی تھی لیکن جب بھی موقع ملتا لوگوں کو درس صلطنت کے کاموں سے بہت کم فرصت ملی تھی ۔ لیکن جب بھی موقع ملتا لوگوں کا انتہائی ا دب واحتر ام کرتے تقے حلقہ درس میں کسی کی عدیث دیاں نہ تھی کہ او نجی آواز سے بات یا سرگوشی کرے ان کے راویان حدیث میں

حفرت جابر بن عبدالله انصاری، حضرت عبدالله بن زید تطمی ، حضرت ابواطفیل ، حضرت ابواطفیل ، حضرت ربعی بن خراش ، حضرت ابودائل، حضرت در بن جیش ، حضرت ابودائل، حضرت عبدالرحمٰن بن الی لیلی اور حضرت جمام بن الحارث رضی الله عنهم جیسے جلیل القدر صحابه اور تابعین شامل ہیں۔

### انتقال

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضرت عثان غی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چالیس روز بعد ۳۵ ھیدائن میں انتقال کر گئے۔ زندگی کے آخری ایام میں اکثر عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ اور قبر کی دہشت کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے اور فرماتے کہ میرارونا آخرت کے خوف کے سبب سے ہے۔ نامعلوم وہاں میرے ساتھ کیا چیش آئے۔ اور عالم مزع کے وقت یہ الفاظ تھے۔ الہی اپنی ملا قات میرے لیے مبارک کرنا کہ میں دنیا کی ہرشے سے مجھے مجبوب رکھتا ہوں۔

#### اولاو

حضرت بلال رضى الله عنه \_ حضرت صفوان رضى الله عنه \_ حضرت ابوعبيده رضى الله عنه \_ حضرت ابوعبيده رضى الله عنه \_ حضرت الدعنه حضرت حد يفه رضى الله عنه حضرت سعيد رضى الله عنه حضرت حد يفه رضى الله عنه حضرت الله عنه وضى الله عنه منه الله عنه وضى الله وضى وضى الله وضى الله

## (۱۳) حضرت عمران حصین رضی الله عنه

خیبر کے سال اسلام لائے۔آپ رضی اللہ عنہ کا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا سلام لانے کا ایک ہی سال ہے۔

"كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم" (الاكال، االا)

حضرت عررض الله عند نے آپ رضی الله عند کو بھرہ روان فرمایا۔ تا کہ وہاں کے لوگوں کو فقد کی تعلیم دیں۔ (تذکرہ جاہص ۲۸)۔ آپ رضی الله عند نے پھر پوری زندگی وہیں بسر کردی۔ آپ رضی الله عند سے حسن بھری رحمتہ الله علیہ، امام محمد بن سیرین رحمتہ الله علیہ اور علامہ معمی رحمتہ الله علیہ جیسے اکابر تا بعین رضی الله عنهم نے روایات کی بین۔ حافظ ذہبی رحمتہ الله علیہ فرماتے ہیں:

"وله احاديث عدة في الكتب وكان من الباء الصحابة

وفضلائهم" (اينا)

آپ رضی اللہ عندان پانچ ممتاز صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں جو صفین کے معرکہ میں اہلِ شام اور اہلِ عراق میں ہے کسی کے ساتھ شام نہیں ہوئے۔

## (۱۴) حضرت سعدین ایی و قاص رضی الله عنه

آ ب كا اسم گراى حضرت سعدرضى الله عنه اليواخق كنيت والد گرامى ابى وقاص ما لك تصاور والده ما جده كانام حمنه بنت سفيان بن امتيه تقامه

آپ رضی الله عنه کی ولا دت مکه معظمه بین ۵۹۲ و مین ہوئی نام سعد رکھا گیا۔ قبیلہ بنوز ہرہ سے اورعشر ہبشرہ صحابی رسول علیہ تھے۔

#### وعا

ایک دن رحمت دوعالم علی کے فرمایا کہ سعدرضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میری محبت میں اوڑ ھنا اور پھونا بنالیا ہے اور ہمہ وفت اپنی عزیز جان کو جھ پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس والہانہ محبت کی وجہ سے ان کو بارگا ہے نبوت میں خصوصی قرب حاصل ہو گیا۔ اس مرتبہ رحمتِ دوعالم علی نے ان کے حق میں دعا فرمائی:

د'یا رب العالمین اس کی دعا کو مقبول فرما اور نیک بندوں میں شار فرما اور نیک بندوں میں شار فرما اور ایک بندوں میں شار

اس دعا مبارک ہے آپ رضی اللہ عنہ سنجاب الدعاء ہو گئے تھے۔اورا کٹر لوگ آپ رضی اللہ عنہ ہے دعا کرواتے رہتے تھے۔اور آپ رضی اللہ عنہ کی بددعاء سے خوف کھاتے تھے۔

بعض موَ رخین نے لکھا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے شوق جہاد، بہا دری اور شجاعت کی وجہ سے اکثر لوگ ان کو فارس الاسلام ،شہسوا راسلام کہہ کر پیکارتے تھے۔

#### ازواج واولاد

حضرت سعد بن الي وقاص نے مجتلف اوقات ميں متعدد نکاح کيے اور الله تعالیٰ نے انہیں کثیر اولا دے نواز ا۔ اہل سیر نے اٹھارہ بیٹیے اور اٹھارہ بیٹیوں کے نام تخصیص کے ساتھ لکھے ہیں۔

### حليهميارك

ابن سعدرضی الله عند نے حضرت سعدرضی الله عند کا حلیه مبارک یول لکھا ہے۔ قد چھوٹا ۔ سر بڑا ۔ جسم فربہ ۔ بال گھنے ۔ بازوقومی ۔ پیشانی نور سے تابال ۔ بارعب وجاہت ۔ ہاتھ کی انگلیاں موثی اورمضبوط ۔

#### احاديث

حضرت سعدی ابی وقامی رفی الله عنه سے دوسو پندرہ حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت سعدرضی الله عنه جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو دوآ تکھیں پرنم ہوتیں آپ رضی الله عنه کا ارشاد ہے کہ تلاوت قرآن مجید کے وقت خوب آنسوں بہایا کرواس سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔

آپ رضی اللہ عند عشر ہ مبشر ہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں۔ جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ پہلے فرد ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان جی روایات کی ہیں۔ حضرت محامد سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ ، حضرت علقہ رضی اللہ عنہ ، ابوعثمان النبدی اور حضرت مجامد جیسے اکا برتا بعین آپ رضی اللہ عنہ م کے شاگر دھے۔

آپ رضی اللہ عنہ معرکہ صفین میں حصرت علی رضی اللہ عنہ اور حصرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں ہے کنارہ کش رہے ۔حصرت علی رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے اس موقف میں آپ رضی اللہ عنہ پر رشک کرتے تھے۔

### فضائل

آپرضی اللہ عنہ جب بھی کسی مسلمان کو کسی تکلیف میں دیکھتے تو دونوں آنکھوں ہے آ نسو بہر نکلتے تھے اور آپ دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے مگر طبیعت میں تواضع ۔اکساری۔ بردہار حلیم الطبع۔ستجاب الدعاء۔مجسمہ خشیت الہی۔ شب بیدار بسحانی رسول علی السول علی الرسول علی در معدد الله کانک تراه کیانگ تراه کیانگ تراه کیانگ تراه کیاز عشره میشره میشره مساکین کے لیے آپ کے گھر کے دروازے ہروقت کھلے رہتے میں بمثل سمندر تھے۔ مساکین کے لیے آپ کے گھر کے دروازے ہروقت کھلے رہتے تھے۔ دینی مدارس اور مساجد کے لیے دل کھول کرعطیے دیتے تھے۔ اگر کوئی سپاہی شہید ہوجاتا اس کا قرض ادا کرتے اور بچول کی تکہداشت فرماتے تھے۔ اور آخری عمر میں بمقام عقیق کوشر نشین ہوگئے تھے اور یکوئی سے خداوند کریم کی عبادت کیا کرتے تھے۔

### انقال

آپ کامقام عقیق ۵۵ هیں یاتی یا قیوم کاور دکرتے ہوئے اور زبان مبارک سے
کلمہ طیبہ جاری تھا کہ تی القیوم سے جا واصل ہوئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر
تقریباً بیاس سال (۸۲) کی تھی۔ آپ کا جنازہ مدینہ طیبہ لایا گیا تو وہاں کہرام کی گیا۔ اور
ہرطرف سے لوگ جنازہ میں شرکت کے لیے اُئد آئے اور بھی لوگ چٹم پرنم تھے۔ تمام عشرہ
مبشرہ میں سب سے بعد آپ کا ارتحال ہوا۔ نماز جنازہ والی مدینہ مروان بن الحکم نے
امہات المؤمنین کے جروں کے سامنے پڑھائی اور بقیع میں مدفون ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

# (۱۵) حضرت ابو ہریرہ الدوسی الیمانی رضی اللہ عنہ

## ابتدائي حالات

جاہلیت میں نام عبدالشمس تھا۔ والد نے کئیت ابو ہریرہ رکھی۔اسلام لانے کے بعد عبدالرحمٰن سے موسوم ہوئے۔ نیبر کے سال اسلام لائے۔ مدینہ ہجرت کی۔ اصحاب صقہ رضی اللہ عنہ، حضرت عرضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور دوسر کے کی اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے روایات لیس۔امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ سے آئھ سو کے قریب لوگوں نے روایات لیس۔متازشا گردوں میں کہ آپ رضی اللہ عنہ سے بن المسیب (۱۹۳ھ) مجاہد (۱۰۰ھ) علامہ شعبی میں ہمام بن منبہ (۱۰اھ) سعید بن المسیب (۱۹۳ھ) مجاہد (۱۰۰ھ) علامہ شعبی طرح اساء خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

ابوصالح السمان كہتے ہيں:

"كان ابوهريرة من احفظ اصحاب محمد صلى الله

عليه وسلم"

اوروہ خورفر ماتے ہیں:

"لاعرف احدًا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه

وسلم احفظ لحديثه مني" (تذكره ج ايم ٢٢٢١)

دو حضور علی کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہے کسی کونہیں جانتا کہ وہ مجھ سے حضور علیہ کے کا حادیث کا زیادہ یا دکرنے والا ہو'۔

جہاں تک روایت کا تعلق آپ رضی اللہ عند سوائے جھزت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کے باقی سب صحابہ رضی اللہ عنہم سے آگے تھے اور وجہ میتھی کہ حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنه حضور علي سے حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہر رہے اور حضرت ابو ہر رہے اور حضرت ابو ہر رہے اور اللہ عنہ لکھتے نہ تھے۔ (سیح ابغاری ج ام سے)

آتخضرت علی اللہ عنہ کو توت حافظہ کا دَم کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد کہ کا جا حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد کھی نہ بھو لے آپ رضی اللہ عنہ سے ساڑھے پانچ ہزار کے قریب حدیثیں مروی ہیں۔ ان میں سے سیح بخاری میں ۱۳۸۸ اور سیح مسلم میں ۵۳۵ مدیثیں مروی ہیں۔

حضور علی الله عند نے بھی احادیث کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند نے بھی احادیث لکھنی شروع کر دی تھیں۔ آپ رضی الله عندا ہے تلا فدہ کو بیتخ ریات گاہے دکھا بھی دیتے تھے۔ (جامع بیان العلم جلدا، ص ٤٨) آپ رضی الله عند کے شاگر دول نے جو حدیثی مجموعے تیار کیے اُن میں ہمام بن مدید رحمة الله علیہ کاصحیفہ بہت معروف ہے اور حیسی بھی چکا ہے۔

اس درجه كظيم محدّث بون كرماته ماته آپرض الله عنه بلند پايد فقه بهى عنه الله عنه بلند پايد فقيه بهى عنه مام د بي فقيه بهى عنه الله عنه الل

"كان من اوعية العلم و من كبار ائمة الفتوى مع المجلالة والعبادة والتواضع" (تذكره ساس) و من كام كامحفوظ خزائد تقفق كل دين والعربين المكم من المكم المحفوظ خزائد تقفق كل دين والعربين المكم من المربين والعربين والعربين المكم من المربين والعربين والعر

### حليدمياركه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کارنگ گندم گوں تھا، دانت چمکدار، آگے کے دونوں دانتوں کے درمیان ذرا فاصلہ تھا۔ چھاتی چوڑی، سر پہزلفیں تھیں جو دوحصوں میں تقسیم ہو کر دونوں مونڈھوں پر پڑی رہتی تھیں۔ بال سفید اور ریشم کی طرح نرم تھے۔ داڑھی کو مہندی کا خضاب لگاتے تھے جس سے وہ مرخ نظر آتی تھی۔ (سیرالصحابہ رضی اللہ عنبم)

### خاندان وقبيله

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کانسبی تعلق قبیلہ ' دوں' سے ہے، قبیلہ دوں عرب قبیلے ' از دُ' کی ایک شاخ ہے جب کہ اس نے اپنے مورث اعلیٰ '' دوں' کے نام کی نبست سے شہرت پائی ہے، علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا ہے۔

دوس بن عدنان بن عبداللہ بن زاہدان بن کعب بن حارث بن کعب بن ما لک ابن نضر بن از د۔ (اسدالغابہ،ج۵۰ ۳۱۵) عام روایات کے مطابق بنودوس بمن کے ایک گوشے میں آبیا دیتھے، سے گوشدایک بہاڑ کے دامن میں تھا جب کہ بعض علاء نے قیاس ظاہر کیا ہے کہ قبیلہ دوس کی سکونت '' متالہ'' کے قرب وجوار میں تھی۔

#### ولادت بإسعادت

حفزت ابو ہرمیہ درضی اللہ عنہ کی ولا دت ہجرت نبوی علی ہے تقریباً چوہیں برس قبل اپنے وطن میں ہوئی تھی۔

## علمی زندگی

الله تعالی نے علم دین جو کہ دین اسلام کے تحفظ و بقا کا ضامن ہے کی تحصیل کا ذوق وشوق اپنی تقدیر تو ی اور تدبیر فقی ہے آپ رضی الله عند کی ذات گرا می میں ود بعت رکھا تھا۔ اس گوہر نایا ب کے ساتھ ساتھ سرور کا نئات علیہ کی خصوصی توجہ اور شفقت و مہر بانی بھی آپ رضی اللہ عند پر مرکوز تھی جس سے ذوق علم کوجلا ملی ، یہاں تک کہ چشم فلک منظر بھی و یکھا جب سید الرسل علیہ نے آپ رضی اللہ عند کو ' دعاء العلم' (علم کا ظرف) سے موسوم فر ماکر آپ رضی اللہ عند کے تبحر علمی کی تقد این فر مائی۔ عضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند کے تبحر علمی کی تقد این فر مائی۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند کو علم عدیث کے علاوہ دیگر علوم میں بھی مہارت اور

کمال حاصل تھا ، یہ اور بات ہے کہ آپ رضی اللہ عند نے تادم آخر اشاعت حدیث مبارک کو اپنا اوڑ ھنا بچھونا بنائے رکھا، اس وجہ ہے آپ رضی اللہ عنہ کا شار کشرت ہے روایت کرنے والے حضرات میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مرویات کی تعداد پانچ ہزار تین سوسنتالیس (۵۳۲۷) ہے اور ان روایات کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ روایات کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ روایات کی غاص شعبہ دین ہے متعلق نہیں ہیں بلکہ دین کے تمام احکام ومسائل ہے تعلق رکھتی ہیں اور اکثر روایات مرفوع ہیں۔ (یعنی رسول اللہ علیق ہے براو راست نقل فرمائی ہے)

امام بخاری رحمة الله علیه نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه سے آجھ سو سے زیادہ راویان حدیث نے استفادہ کیا ہے، جن میں متعدد صحابہ کرام رضی الله عنهم، صحابیات رضی الله عنهن کے علاوہ کثیر تعداد میں ائمہ تا بعین اور جید علائے حدیث بھی شامل ہیں۔ (البدایہ والنہایہ، ج ۸ ص

## كثرت روايت كاسبب

حفرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ نے اس کثرت سے احادیث میار کہ روایت فرمائی ہیں، ان کا سبب اور پس منظر جو کہ متعدد مرویات میں ماتا ہے کہ حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ درسگاہ رسمالت کے ایسے حاضر باش طالب علم سے کہ جنہوں نے رسول اقتد سی علیہ سے استماع حدیث کے لئے ابنا سب کھے قربان کر دیا تھا۔ جو مال معناع ، کاروبار و سجارت ، بال بچول کے جھنجٹ سے آزاد ہواور بے پرواہ ہوکر اپنی ومتاع ، کاروبار و سجارت ، بال بچول کے جھنجٹ سے آزاد ہواور بے پرواہ ہوکر اپنی ذات کو ہر لمحہ خدمت پینمبر علیہ کے لئے وقف کر رکھا تھا جب کہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مرشتہ از دواج سے مسلک ہونے کی بنا پر اور تجارت و ذریعہ معاش اختیار کرنے کی وجہ سے اتنا وقت بارگاہ رسالت میں نہیں دے سکتے تھے ، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ کی خصوصی دعا بھی آب رضی اللہ عنہ کے شامل حال تھی ۔ ساتھ درسول اللہ علیہ کی خصوصی دعا بھی آب رضی اللہ عنہ کے شامل حال تھی ۔

### بحثييت مفتى

سیدتا ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ ایک عظیم رادی حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب نتو کی بھی تھے ،علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں:

> آپ رضی الله عنه علم کاظرف تصاورصا حب فتو کی آئمه کی جماعت میں بلند پایدر کھتے تھے۔ (تذکرۃ الحفاظ، جاس ۲۸) زیاد بن سنیار حملۃ اللہ علیہ کابیان ہے کہ

حضرت عبدالله بن عباس، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت ابوسعید خدری، حضرت جابر بن عبدالله، حضرت ابو جریره اور بعض دوسرے مصابید کرام (رضی الله عنهم) مدین طبیبه میں فتوی دیا کرتے تھے۔ صحابید کرام (رضی الله عنهم) مدین طبیبه میں فتوی دیا کرتے تھے۔ سے ایک الله عنهم)

بعض روایات سے بیر بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ سے پچھ زیا دہ تعداد میں فنا و کی جات منقول نہ ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ فتو کی وینے میں نہایت مخاط تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کا شارصاحبِ افنا کے طبقہ متوسط میں ہوتا ہے۔

## میں آپ علی کے علم کا سوال کرتا ہوں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کورسول اکرم علیہ کے ارشادات سننے کا اس قدر شوق تھا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں تھی ، مدینہ منورہ آنے کے بعد انہوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ سفر ہویا حضر، وہ اپنے وفت کا زیادہ سے زیادہ حصہ بارگاہ رسالت میں گزاریں۔

یوں ایک طرف تو آپ علیہ کی خدمت کی سعادت حاصل کریں اور دوسری طرف زیادہ سے زیادہ ارشادات نبوی علیہ کو اپنے دل ود ماغ میں محفوظ کرلیں اور اس شوق کے سامنے دنیا کا مال وزران کی نظروں میں تیج تھا۔

ایک و فعدرسول اکرم علی النظامی الی غیرت تقلیم فرمار ہے تھے اور لوگ ما تگ ما تگ کرا پنا حصہ لے جار ہے تھے لیکن حضرت ابو ہر ہر ہ رضی اللہ عنہ ضاموش بیٹھے تھے۔ 

## علم کی پیاس

رسول اکرم علی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اشتیاق اور حرص حدیث سے بوری طرح آگاہ متحے چنا نچہ جب ایک موقع پرانہوں نے رسول اقدی علیہ سے بوری طرح آگاہ متحے چنا نچہ جب ایک موقع پرانہوں نے رسول اللہ! قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے کون خوش بخت بہرہ مند ہول گئے تورسول اللہ علیہ نے فرمایا:

اے ابو ہریرہ! جب سے میں نے تمہاری حرص حدیث کا اندازہ کیا ہے تو مجھے یقین ہوا کہ تمہارے سوا کوئی دوسر اشخص اس بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ (رداہ ابناری، جائس۲۰)

## كثرت روايت كاعالم

بعض اوقات حدیث کاشوق رکھنے والے حفرات حفرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے وفت اور جگہ کالّغین کر کے حدیثیں سننے کے لئے حاضر ہوتئے ۔

حضرت مکول الدمشقی رحمة الله علیه کابیان ہے کہ لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ابو ہر رہے وضی الله عنہ کے تغییر کئے ابو ہر رہے اللہ عنہ کے تغییر کئے ہوئے فلاں قبہ میں آکر ان سے حدیثیں سیں گے، چنا نچہ ابو ہر رہے وضی الله عنہ مقررہ وقت پر وہاں تشریف لے گئے اور رات بھر لوگوں کو میراث نبوت علیقی تقسیم کرتے دہے۔ (البدایہ والنبایہ جمی ۱۰۱)

## كثرت روايت كاسبب

ایک دفعه مروان بن الحکم کوحضرت ابو ہر میرہ رضی اللّٰدعنه کی کوئی بات نا گوارگز ری

تواس نے عصر میں آ کر کہا:

لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں روایت کرتے ہیں حالانکہ آپ محبت نبوی اللہ میں بہت کم رہاں گئے کہ آپ رسول اللہ علی کہ وفات سے تعور کی ہی مدت پہلے مدینہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے جواب دیا:

ہاں بددرست ہے کہ میں رسول اللہ علی خدمت میں غزوہ فیرے موقع پر حاضر ہوا، اس دقت میری عمر ۳۰ سال سے پچھاو پر تھی، پھر میں اس وقت تک سابد کی طرح آپ علی کے ساتھ رہا، جب آپ علی اس دفیائے فانی سے رخصت ہوئے، میں آپ علی کے ساتھ آپ علی کے ساتھ آپ علی کے گھروں میں جاتا تھا، آپ علی کی خدمت کرتا تھا، آپ علی کے گھروں میں جاتا تھا، آپ علی کی خدمت کرتا تھا، آپ علی کے گھروں میں جاتا تھا، قیا، آپ علی کی خدمت کرتا تھا، آپ علی کے کہ ساتھ کے ساتھ فیا، آپ علی کے ساتھ کے ساتھ فیا، آپ علی دوسر سے لوگوں سے ذیادہ حدیثوں سے دافقہ ہوں۔ (الاصاب، نے میں دوسر سے لوگوں سے ذیادہ حدیثوں سے دافقہ ہوں۔ (الاصاب، نے میں دوسر سے لوگوں سے دیادہ

ا یک اور روایت میں حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عندا پٹی کثر ت روایت کا لیس منظر یوں بیان کرتے ہیں :

تم کہتے ہو! ابو ہر برہ بہت حدیثیں روایت کرتے ہیں، حالانکہ مہاجرین ایسانہیں کرتے ، الله شاہر ہے کہ حقیقت حال یہ ہے کہ مہاجرین اینی زمینوں کی دیکھ بھال میں وقت گزارتے تھے لیکن میں ایک مسکین آ دمی تھا، اپنا پیٹ بحرنے کے سوا مجھے دنیا کی کوئی چیز در کار نہتی ، اس لئے مجھے سب سے زیادہ رسول الله علیات کی خدمت میں حاضر رہے کا موقع میسر آتا، جب وہ غیر حاضر ہوتے تو میں آپ علیات کی خدمت میں حاضر ہوتا، جب آپ علیات

کارشادات کو بھول جاتے تو میں یا در گھتا، ایک دن رسول اللہ علیہ کے ارشادات کو بھول جاتے تو میں یا در گھتا ، ایک دن رسول اللہ علیہ کے فرمایا کہ کون ہے جو اپنا چا در بچھائے اور بھرا سے سمیٹ لے ایٹے خص کو مجھ سے ٹی ہوئی بات بھی نہیں بھولے گی ، میں نے اپنی چا دی ، آپ علیہ گفتگو فرماتے رہے ، پھر آپ علیہ کے بعد نے گفتگو ختم کی تو میں نے چا در کوسمیٹ لیا ، اللہ کی شم! اس کے بعد میں نے آپ علیہ کا جو ارشاد بھی سنا ہے بھی نہیں بھولا۔
میں نے آپ علیہ کا جو ارشاد بھی سنا ہے بھی نہیں بھولا۔

### ز ہانت

آپ رضی اللہ عنہ نے جا در بچھائی تو رسول اقدیں ﷺ نے دونوں ہاتھوں سے لپ بنا کر اس چا در پر ڈال دی، پھر فر مایا کہ اس چا در کو لپیٹ کراپنے سینے سے لگاؤ، میں نے اسے سینے سے لگالیا اس کے بعد میں تھی آپ علیات کا ارشا ذہیں بھولا۔

(رواه البخاري، كماب العلم، ج أص٢٢)

علامہ ابو بکر القسطلانی رحمۃ اللّه علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللّه عظیمی کی وعاسے حضرت ابو ہر رہے وضی اللّه عند میں نسیان کی کمزوری باتی نہ رہی۔ در حقیقت ایسا ہونا رسول اکرم علیمی کے کامچر ہ تھا اورا لیسے امور کاعقل انسانی احاطہ نہیں کر سکتی۔

(قسطلاني،ج •أص • ٢٨)

#### حفظ حديث كاامتحان

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حفظ احادیث کوعبادت کا درجہ دیتے تتھے اور اسپنے قو می حافظہ اور کی ہوئی احادیث کے اعادہ و تکرار کی بدولت وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے بڑھ کر حافظ حدیث ہو گئے تتھے۔

حضرت امير معاويد رضى الله عنه كي خلافت كرز مان كاواقعه ہے كه مدينه منوره كامير مروان بن حكم نے حفظ حديث كے معاطے ميں حضرت ابو ہريره رضى الله عنه كا امتحان ليما چاہا، اس مقصد كے حصول كے لئے اس نے بيطريقة اختيار كيا كه اپنے ايك معتمد يا كاتب ابوالزعيز عه كو پردے كے يہجے بٹھا يا اور اسے حكم ديا كه ميں ابو ہريره سے جو احاديث بوچھوں اور وہ جس طرح انہيں روايت كريں تم ان كو كھتے جاؤ \_ بھراس نے حضرت ابو ہريرہ رضى الله عنه كو بلايا، آپ رضى الله عنه تشريف لائے تو مروان نے حسب ارادہ آپ رضى الله عنه سے حدیثیں بوچھنا شروع كيں، مروان احادیث بوچھتا جاتا، حضرت ابو ہريرہ رضى الله عنه سے حدیثیں بوچھنا شروع كيں، مروان احادیث بوچھتا جاتا، حضرت ابو ہريرہ رضى الله عنه احادیث بیان فرماتے جاتے اور ابوالزعيز عدان حاديث كو دريردہ لكھتا جاتا،

ابوالزعیز عہ کا بیان ہے کہ میں نے تمام بیان کردہ احادیث لکھ لیں اورنشست برخاست ہوگئی اور بات آئی گئی ہوگئی۔

ٹھیک ایک سال گرزنے کے بعدم وان نے پھر جھڑت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلا یا اور مجھے پس پر دہ احادیث لکھنے کے لئے گزشتہ سال کی طرح بٹھا دیا چنا نچہ مروان نے حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہی احادیث مبار کہ دوبارہ بوچھنا شروع کی جوز پچھلے سال بوچھ چکا تھا اور جنہیں میں نے لکھ لیا تھا، گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جواب دیتے رہاور میں پچھلے سال کی لکھی ہوئی احادیث دیکھتار ہا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جواب دیتے رہاور میں پچھلے سال کی لکھی ہوئی احادیث دیکھتار ہا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جواب کی بیشی کے تمام احادیث ای طرح بیان فرما کیں ، جس طرح کہ پچھلے سال بیان کی تھیں اور مروان نے تمام احادیث میں میں بیان فرما کیں۔

ایک روایت میں بیالفاظ آئے ہیں: انہوں نے ندکوئی زیادتی کی اور ندکسی کلے کو آئے چھے کیا۔

ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف ( بھی ) نہ رکھا۔ (سیراعلام النبلاء، جماص ۲۹۸،۴۳۳ الاصابہ، جماص ۲۰۸۔ البدایدوالنباییہ، جماص ۱۰۶)

## خودرائی ہے اجتناب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں خودرائی اور علمی پندار کا شائبہ تک نہیں تھا اوروہ اپنے کسی فی پندار کا شائبہ تک نہیں تھا اوروہ اپنے کسی فقو سے کو کہ گئی ہوتا اس کے خلاف کوئی قو ی سے استدراک کیا جانا اور جس بنیاد پر انہوں نے فتویٰ دیا ہوتا اس کے خلاف کوئی قو ی دلیل یا شہادت چیش کردی جاتی تو وہ اسے خوش دلی ہے قبول کر لیتے اور اپنے فتو ہے۔ رجوع کر لیتے تھے۔

ایک دفعہ انہوں نے وعظ میں بیان کیا کہ اگر روزوں کے دنوں میں کسی کو میں کہانے کی ضرورت پیش آ جائے (یعنی وہ حالت جنابت میں صبح کرے) تو اس دن وہ روزہ نہ رکھے، لوگوں نے جا کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اس مسئلہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ علیہ کا طرز عمل اس کے خلاف تھا۔ لوگوں نے حضرت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ کوامہات المؤمنین کے مؤقف سے آگاہ کیا تو انہوں نے اپ فتوے سے رضی اللہ عنہ کوامہات المؤمنین کے مؤقف سے آگاہ کیا تو انہوں نے اپ فتوے سے رجوع کرلیا۔ (رواہ سلم وہ الک، تماب الصوم)

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مؤقف سے آگاہ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ مجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ میں نے بید حدیث خودرسول اکرم عیف ہے ہیں ٹی میں کی بید حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہا سے سی تھی گویا حضرت فضل رضی اللہ عنہ سے سی بوئی حدیث کی بناء پر انہوں نے فتو کی دیا تھا جس سے رجوع کر لیا کیونکہ امہات المؤمنین مضی اللہ عنہا کی روایت سے رضی اللہ عنہا کی روایت سے رضی اللہ عنہا کی روایت سے رضی اللہ عنہا کی روایت سے

زياده معتبرهي\_

لبعض نقهاء کرام نے حسنرت فسنل رضی الله عنه کی روایت کی بیاتو جیه کی ہے کہ شروع میں یہی تھم تھالیکن بعد میں میتھم منسوخ ہوگیا۔ (سیرت ابو ہریرہ رضی الله عنه، ص۲۲۸ بحالہ انبارانل انرسوخ فی الفقہ والحدیث)

## حضرت طلحه بن عبيد الله رضى الله عنه كي نگاه ميس مقام

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ (جو کہ عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہ میں ہے ہیں)

کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا: اے ابو محمد! کیا یہ یمنی شخص (حضرت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ) آپ ہے رسول اللہ علیہ کے ارشادات کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہے؟ ہم تو اس ہے ایسی روایات سنتے ہیں جو آپ اصحاب ہے نہیں سنتے (کیا اس کی روایت وقتی رسول اکرم علیہ کی احادیث ہیں یا) کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنی باتیں رسول الرم علیہ کے بیان کر ماہو۔

حضرت طلجه رضی الله عنه مغ فرمایا: خبر داراس نے رسول الله علی ہے ایسی روایات کی ہیں جوہم نے نہیں کی ۔

وہ ایک مسکین انسان تھ، رسول اللہ علیہ کے مہمان تھے اور ہر دم بارگاہ رسالت میں حاضرر ہے تھے جب کہ ہم اہل وعیال اور مال و دولت والے تھے اور مرسول اللہ علیہ کی خدمت میں صرف میں وشام حاضر ہوتے تھے، جھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ایسی بات حضور علیہ سے میں ہوجو ہم آپ علیہ کے سے نہیں سے۔

(رواه التريّدي، كمّاب المناقب، ج٢ص ٢٩٤، رقم الحديث:٣٧٧)

ا یک دوسری روایت میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیہ جملہ منقول ہے کہ ابو ہر برہ گا نے رسول اللہ علیہ سے جو پچھ سنا وہ ہم نے بھی سنا مگر ہم بھول گئے اور اس نے یا د رکھا۔ (فتح الباری،ج ۸ص ۷۷)

## اب جتنی احادیث چاہیں بیان کریں

حفرت ابو ہر پرہ دضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ حفرت عمر دضی اللہ عنہ کو میر ہے حدیث دوایت کرنے کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے ججھے بلا کر فر مایا: جب ہم نہی اکرم علی ہے ساتھ فلاں شخص کے گھر گئے تھے تو کیا تم بھی وہاں موجود تھے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ یہ بات مجھے سے کیوں دریافت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر دضی اللہ عنہ بولے: اچھا بتاؤ میں نے میہ بات تم ہے کیوں پوچھی ہے؟ میں نے کہا: رسول اللہ علیہ نے اس روز فر مایا تھا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بائد حمااس نے اپنا گھر دوز نے میں بنالیا۔

حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: اچھا اگر آپ کو بیہ بات معلوم ہے تو جائے حدیثیں روایت سیجئے۔ دوسری روایت میں بیہ الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: اب جتنی احادیث جاہوروایت کرو۔ (سیراعلام النہلاء، ۲۳۳ ۳۳۳)

#### روايت حديث ميں احتياط

سیدنا حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندا گرچہ کشرت سے حدیث بیان فر ہاتے تھے
اورا حادیث نبوی میں نشر واشاعت کا بھی اپنی قدرت کے مطابق بکمل اہتمام کرتے تھے
گراس کے ساتھ ہی وہ اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ حدیث رسول علیقت میں
کوئی دوسری چیز ملئے نہ پائے۔ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے کہ
حدیث بیان کرنے میں سخت احتیاط سے کام لواور رسول اللہ علیقت کی طرف کوئی غلط بات ہرگز منسوں نہ کرو۔

ا بن عسا کر دحمة الله علیه کابیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار ہے گزرے تولوگوں سے مخاطب ہوکر فرمایا:

> لوگو! جو خص مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں ابو ہر رہے ہوں، میں نے رسول الله علیہ کو قرماتے

ہوئے سنا ہے کہ جس نے تصدا محمد کی طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ ابنا گھر دوز خ میں بنا لے۔ اور یہی طریقہ کار آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کامعمول بن چکا تھا۔ (ابن عساکر، جے پیاص ۲۸۸)

### حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ اور کتابت حدیث

حفرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ حدیثوں کے بارے میں بہت احتیاط سے کام لیتے سے ، چنانچہ بھولنے یا الفاظ کے ردو بدل کے ڈر سے جو پچھ سنتے سے اس کو قلمبند کر لیتے سے ، فضل بن حسن اپنے والدحسن بن عمروکا ایک واقعہ خودان کی زبان سے سنا ہوا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ کو ایک حدیث سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ کو ایک حدیث سنائی۔ حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ کے اس حدیث سے لائمی ظاہر کی ۔ حسن نے کہا: میں نے بیحدیث آپ بی سے تی ہے۔

فر مایا: اگر مجھ سے نی ہے تو میر ہے پاس ضرور لکھی ہوگی ، چنا نچدان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور ایک کتاب دکھائی جس میں تمام حدیثیں درج تھیں ، اس میں وہ حدیث بھی تھی ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ میں نے تم سے کہانہ تھا کہ اگر تم نے مجھ سے نی ہے تو وہ ضرور کھی ہوگی۔

لیکن صحاح میں ایک روایت میں ہے جوخودان ہی ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بی سے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنهما مجھ سے زیادہ حدیث اس لئے جانتے تھے کہ وہ آپ علیقے کی ان باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ اس سے ظاہر جوتا ہے کہ آئے ضرت علیقے کی زندگی میں گونییں لکھتے تھے گر بعد کوان کو بھی لکھنا ضروری معلوم ہوا۔ (سیرالصحابرضی اللہ عنهم ، جس میں کا سے میں کا میں کہ کے اس میں کا میں کہ میں گونیں کہ کے میں کو بیں کی میں گونیں کے میں کہ کی اللہ علوم ہوا۔ (سیرالصحابرضی اللہ عنهم ، جس میں کے میں کے اس میں کو بیانی کی میں کو بیانی کے بیانی کی میں کو بیانی کے بیانی کی میں کی بیانی کی بیانی کی بیانی کے بیانی کی بیانی کے بیانی کی بیانی کے بیانی کی بیانی کے بیانی کی بیانی کے بیانی کی بیانی کی بیانی کی بیانی کی کی بیانی کی بیانی کی کر بیانی کی کی کی بیانی کی کی بیانی کی بیانی کی کر بیانی کی کر کی کی ک

### سانحهارتحال

مشہور تول کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کائن وفات ۵۹ھے۔مؤرفین کابیان

ہے کہ ولید بن عتب بن ابی سفیان (ٹائب مدینہ) نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔
اور جنازے میں شرکاء میں حضرت عبداللہ بن عمر من ابوسعید اور ہے شار
صیابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دوسر بے لوگ بھی موجود تھے اور یہ نماز عصر کے قریب کا واقعہ
ہے، آپ کی وفات آپ کے قیق والے گھر میں ہوئی، وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو
مدینہ طیب لایا گیا اور آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، پھر آپ رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں
دفن کر دیا گیا۔ رضی اللہ عنہ

ولید بن عتبہ نے آپ کی وفات کے بارے میں حصرت معاویہ رضی اللہ عنہ کولکھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں جوا با لکھا:

ان کے وارثوں کی دیکھ بھال کرواوران سے حسن سلوک کرواوران کی طرف دس ہزار درہم بھیج دواوران کے استھے پڑوی بنواوران سے نیکی کرو بلا شبدا بو ہر پرہ (رضی اللہ عنہ) حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) کے مددگاروں میں شامل ستے اور آ پ' الدار'' میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مددگاروں میں شامل ستے اور آ پ' الدار'' میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ شخے ۔ (البدایہ والنبایہ، ج مس مص ۱۹۳۲)

## (۱۲) حضرت سمره بن جُند ب رضي الله عنه

خطيب تبريزى آپ رضى الله عند كتارف ميس لكه مين: "كان من الحفاظ المكثرين عن رسول غليله و روى عنه جماعة" (الاكال من ١٠١)

"آپ رضی الله عندان حفاظ حدیث میں سے تھے جنہوں نے حضور علیقہ سے کثرت سے روایت کی ہاور اُن سے (تا بعین کی ) ایک جماعت روایت کرتی ہے'۔

آپ رضی الله عند نے خود بھی ایک مجموعہ صدیث بھی کردکھا تھا۔ ابن سیر بن کہتے ہیں اس میں عالم کشر موجود ہے۔ ( تہذیب البندیب ناام ۲۲۱) حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ نے بھی اُسے روایت کیا ہے۔ ( ایشان ۲۲۹ میں ۲۲۹) حافظ ابن حجم عسقلانی ( ۸۵۲ ھی) نے اس مجموعہ صدیث کونسخہ کیرہ کہہ کر ذکر کیا ہے۔ ( ایشان ۳۳، ص ۳۳) جس سے پہند چلا ہے کہ اس میں کشر حدیثی موادموجودتھا۔

## (۱۷) حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضي الله عنهما

ان خواص سحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں جنہیں حضور علی نے حدیث لکھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خودا کیک مجموعہ حدیث لکھا تھا۔ جے الصادقہ کہتے ہیں۔ ان کے والد اُن سے عمر میں صرف تیرہ سال بڑے تھے۔ آنخضرت علی اللہ اُن کے والد اُن سے عمر میں صرف تیرہ سال بڑے تھے۔ آنخضرت انہیں اُن کے والد عمر و بن الحاص رضی اللہ عنہ فاتے مصریبہ بھی فضیلت دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صرف اُن کے بارے میں اعتراف کیا ہے کہ اُن کی روایت کردہ احادیث میری مرویات سے زیادہ ہیں۔

سعید بن المسیب ، عروہ بن الزیبر ، وہب بن منبہ ، عکر مدوغیر ہم سب آپ رضی اللہ عنہ کے شاگر و تھے۔ تا بعی کبیر حضرت مجاہد (۱۰۰ھ) ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک صحیفہ حضرت عبداللہ بن عمر و کے تکیے کے بینچے دکھا دیکھا تھا۔ (اسدالفابہ ، جس ہیں ۲۳۳ میں اور وہ تسلیم کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کل مرویات ۲۳۵ میں اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ کی مرویات مجھ سے زیادہ ہیں اس لیے کہ وہ حضور علیات میں کہ عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ کی مرویات مجھ سے زیادہ ہیں اس لیے کہ وہ حضور علیات مجھ سے دیادہ ہیں اس لیے کہ وہ حضور علیات

حضرت عبداللدين عمرون ساسم صين الفسطاط محاصره كزمانديين وفات ياكى

# (۱۸)حضرت براء بن عازب الانصاري رضي الله عنه

عبدالله بن صنش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براءرضی الله عنہ کے پاس لوگوں کو کلکیں ہاتھ میں لیے (حدیثیں) لکھتے پایا۔ (جامع بیان العلم جاہم ہا)

آپرضی الله عند کوفہ میں رہتے تھے۔اس سے پیتہ چلنا ہے کہ کوفہ ان دنوں کس طرح علم حدیث کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔آپ رضی اللہ عنہ جنگ جمل ہفیین اور نہروان تمیوں میں حصرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ درہے۔

نطيب تبريزي لكصة بن:

"روى عنه خلق كثير" (الاكال ١٥٥٥)

" آپرضی الله عندے بہت مالوگوں نے احادیث روایت کیں "

## (۱۹) خطرت الوسعيد خُدري رضي الله عنه

بہ ساتویں کثیر الروایۃ صحافی ہیں۔ ان کی مرویات کی تعداد • ۱۱۵ ہے۔ جب
لوگ ان سے حدیثیں یو چھ کر لکھنا چاہتے تو یدان سے کہتے '' حدیثیں مت لکھواور ان کو
قرآن نہ بناؤ۔ البتہ ہم سے من کریاد کرلوجس طرح ہم نے یاد کی ہیں' ۔ بینام کی بجائے
اپنی کنیت سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کا نام دنسب سعد بن سنان اور کنیت ابوسعید ہے۔ ان
کے دالد ما لک بن سنان غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ ان کو خدری اس لیے کہتے ہیں
کے دالد ما لک بن سنان غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ ان کو خدری اس لیے کہتے ہیں
کے دالد ما تا ہے۔ خزرج کو ایج بھی کہا

ابوسعید کے والد نے غز وہ احد کے دن ان کوآپ کی خدمت میں پیش کیا۔ان کی عمراس وقت تیرہ سال تھی۔ابوسعید کی قوت وطاقت کی تعریف کرتے ہوئے ان کے والد غراس وقت تیرہ سال تھی۔ابوسعید کی قوت وطاقت کی تعریف کرتے ہوئے ان کے والد نے کہا حضور!ابوسعید جسیم اور فربداندام ہے۔گرآپ نے کم عمر مجھ کرواپس کردیا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ان صحابه میں شامل ہے جنہوں نے آخضور سیالیہ ہے عہد کیا تھا۔ کردین امور میں وہ کسی کی طامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس بیعت میں حضرت ابوذر غفاری، حضرت سہل بن عبادہ بن صامت اور حضرت محد بن مسلمہ شریک ہے۔ حضرت ابوسعید خدری نے غزوہ بنی المصطلق اور غزوہ خدرت میں شرکت کی تھی۔ اس کے بعدوہ ہارہ لڑائیوں میں شریک ہوئے۔

ابوسعید خدری شنے متعدد صحابہ سے روایت کی ہے۔ صحابہ میں ان کے مشہور ترین اسا تذہ میں ان کے والد مالک بن سنان ان کے بھائی قنادہ نیز حضرت ابو بکر وعمر وعثان وعلی وابوموی اشعری وزید بن ثابت وعبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہم جیسے اکابر شامل ہیں۔ ابوسعید خدری سے روایت کرنے والوں میں مندرجہ ذیل حضرات کے اساء قابل ذکر ہیں۔ ابوسعید کے بیٹے عبدالرحن ۔ ان کی بیوی زینب بنت کعب وعبداللہ بن عمر وعبداللہ بن عمر وعبداللہ بن عمر وعبداللہ بن عمر وابد وعبداللہ بن عمر وعبداللہ بن عمار وعبداللہ بن عمار وابوالطفیل و نافع وعکر مہ۔

بیت الرضوان کے شاملین میں سے تھے۔ اہل صفہ میں سے تھے آپ نے صدیث کثرت سے روایت کی ۔ حافظ ذہمی لکھتے ہیں:

"روی حدیثاً کئیرًا وافتی مدة وابوه من شهداء احد عداش ابو سعید ستًا و ثمانین سنة و حدث عنه ابن عمر و جابر بن عبدالله وغیرهما من الصحابة" (الا کال ۱۸۹۵)

"آپ نے بہت احادیث روایت کی بین اور مدتوں فتو کی دیت رہے۔ آپ کے والد شہداء احدیس سے تھے ابوسعید ۲۸سال زندہ رہے۔ آپ سے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ اور دوسرے کی صحاب نے روایت کی ہے۔

صیح بخاری اور صیح مسلم میں آپ رضی الله عند کی متفق علیہ تینتا لیس حدیثیں ہیں اور علی الانفر اد دونوں کتابوں میں سولہ اور باون حدیثیں ملتی ہیں۔خطیب تیمریزی <u>کھتے</u> ہیں:

"كان من الحفاظ المكثرين و العلماء الفضلاء العقلاء وي عنه جماعة من الصحابة والتابعين" (الاكالَّ ٢٠٢٧)

" آپ كثرت سامايث بيان كرنے والے حفاظ ميں سے تھے اور علماء وعقلاء ميں سے تھے۔ آپ سے كئ صحاب و تابعين نے روايت كى ہے'۔

ایک روز ابوسعید خدری اپنے بیٹے عبد الرحمٰن کا ہاتھ پکڑ کر بقیع کی طرف لے گئے اور وصیت کرتے ہوئے کہا:

''میرے بیٹے جب میں مرجاؤں تو مجھے یہاں فن کریں۔میری قبر پر خیمہ ند بنانا۔ جنازہ کے ہمراہ قبرستان میں آگ نہ لے جا کین نوحہ گرعورتوں کو مجھ پررونے نددیں کسی کومیری موت کی اطلاع نددیں''۔

حصرت ابوسعید خدری جیسے عابدوز امدار عالم باعمل نے ۲۸ سے میں و قات پائی۔

## (۲۰)حضرت انس بن ما لك الانصاري رضي الله عنه

آپرضی الله عند آئنسرت علی کے اور سرو الله کے الله عدم الله عند ، الله عند بعض الله عند و علی الله عند ، الله عليه وسلم فكتبتها و عرضتها " (متدرك ع) ، الله عند ، الله ، اله ، الله ، اله ، الله ، ال

حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

وله صحبة طویلة و حدیث کثیر و ملازمة للنبی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النفیدی الن

ہیں یا نہاس میں اختلاف ہے۔حضرت عمر رضی اللہ عند نے اپنے دور خلافت میں انہیں بصر جھیج دیا۔ (الا کمال بر ۲۰۱۳)

تا کہ وہاں لوگوں کو فقہ کی تعلیم دیں۔اس صورت ِ حال ہے پہنہ چلتا ہے کہ عراق کی درسگاہیں کس طرح علم حدیث وفقہ ہے مالا مال ہور ہی تھیں۔

امام بخاری اور امام سلم انتے حضرت انس رضی الله عند کی ۱۱۸ حدیثیں بالا تفاق روایت کی بین اور ہر دواماموں نے آپ رضی الله عند کی ۱۸ در می کر دوایات علی الانفراد روایت کی بین دھنرت انس رضی الله عند کے شاگر دول میں سے ابان بن برید نے آپ رضی الله عند کی مرویات کھتی شروع کر دی تھیں۔

## (۲۱)حضرت زبير بن العوام رضی الله عنه

آپ کاسم گرای زبیر دخی الله عنه لقب حواری رسول علیه والد کانام عوام اور والده ما جده حضرت صفیه بنت عبدالمطلب حضرت صفیه رخی الله عنه رسول مکرم علیه کی میافته کی میافته کی وجه محتر مه حضرت اساء رضی الله عنها بنت ابو بکر صدیق رضی الله عنه تعیس -

### بيدائش

آب رضی الله عند کی ولادت باسعادت مکه معظمه میں بعثت نبوی علی سے پندرہ سولہ سال قبل ہوئی۔ نام زبیر (رضی الله عند) رکھا گیا۔ سلسله نسب قصی بن کلاب پر رسول عمر معلی سے جاماتا ہے۔

حافظ ابن حجر کابیان ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کورسول مرم علیہ ہے گئ سبتیں حاصل تھیں۔

- ا۔ آپ رضی اللہ عندرسول مرم علیہ کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کے صاحبز ادے منے اس طرح سے سرور کوئین علیہ السلام آپ علیہ کے ماموں زاد بھائی تھے۔
- - سو۔ اُمِ المؤمنين حضرت فديجة الكبرى رضى الله عنها حضر فض زبير رضى الله عنه كى پيوپيمي تفيل الله عنه كى پيوپيمي تفيل الله عنه كي پيوپيمائن الله عنه كي پيوپيمائن الله عنه كيوپيمي تفيل الله عنه كيوپيمائن الله كيوپيمائن الله كيوپيمائن الله كيوپيمائن الله كيوپيمائن كيوپيمائن

#### .. شهادت

حضرت زبیروادی السباع میں بحالت مجدہ بوفت نما زظہر شہید کردیئے گئے۔اور

ای جگدر فون ہوئے اس وقت آپ کی عمر چونسٹھ سال تھی ۲۷ ھ مطابق ۲۵۸ ہ۔

## *ځلی*همبارک

حفرت زبیر رضی الله عنه طویل قدر رنگ گندی گون بدن چهریمار سرکے بال گفنے داڑھی ہلکی ۔ قدمبارک اتنا طویل تھا۔ کہ گھوڑے پرسوار ہوتے تو پاؤں زبین سے چھوجاتے''۔

## فضائل ومحاسن

حضرت زبیر بن العوام ﷺ کے کل اڑتیں (۳۸) حدیثیں مروی ہیں ہے:

حفرت زبیرین العوام رضی الشرعت کے محاس و فضائل کثرت سے ہیں۔ حواری رسول علی المحقہ کے ازعشرہ مبشرہ المجھ العرب مجمد خشیت اللی الصلاۃ معراج الموس تعبداللہ کا مک تراہ ۔ شب بیدار ۔ السابقون الاولون ۔ بدری صحابی ۔ داہد عابداور جودو سخابیں بے شل سمندر تھے۔

حضرت زبیر رضی الله عند کی جلالت قدر کا اندازہ اس تعبیدہ سے بھی کیا جاسکا ہے جوالیک موقع پر شاعر رسول ہاشی علیہ حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنہ نے ان کی شان میں موزوں کیا اور اس میں حضرت زبیر رضی الله عنہ کے فضائل نہایت ہی بلیغ پیرائے میں بیان کیے اس تصیدے کے چندا شعار ملاحظہ ہوں''۔

اَفَ اَمْ عَسَلَى عَهُدِ النَّبِيّ وَهَدَيْدِ حَوَادِيُّهُ وَالْقَوْلُ بِسَالُفِعُلِ يُعُدَلُ وه نَى عَلَيْ كَعَمِد اورسنت برقائم رب-وه رسول كريم عَلَيْ كوارى بين اورعمل مَى جَمِعًا جاتا ب-

هُوَ الْفَادِسُ الْمَشُهُوُدِ وَالْبَطُلُ الَّذِى يَصُولُ إِذَا مَهِاكَانَ لَوْمَ مُحَجَّلُ وَالْفَادِسُ الْمَشَهُودِ وَالْبَطُلُ الَّذِي يَصُولُ إِذَا مَهَاكَ انْ لَوْمَ مُحَجَّلُ وه اليه مشهور شهوار اور بهادر بین كه اس دن حمله كرتے تھے جب لوگ جنگ كوف سے چھتے چرتے تھے۔

لَـهُ مِنُ رَسُولُ اللَّهِ قُرُبِلَى قَرِيْبة وَمِنْ نُصْرَةِ ٱلْإِسْلامِ مَسجَدٌ مُؤْشِلُ

ان کورسول اللہ علیہ سے قرابت قریبہ حاصل تھی اور یہ وہی ہیں جن سے اسلام كونفرت حاصل موتى -

فَكُمُ كُرُبَةٍ ذَبُّ الزَّبَيْرَ بِسَيْفِ مِ عَنِ الْمُصْطَفَى واللَّهُ يُعْطِى وَيَجْزِلُ چنانچہ بہت سے مصائب زبیررضی اللہ عنہ نے اپنی تکوار سے محمر مصطفیٰ علیہ ہے دور کئے اور بہت عطار اور بخشش کرنے والا ہے۔

# (٢٢) أُمُّ المؤمنين حضرت عا كشهصد يقدرض الله عنها

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آنحضور علیا فی دختر اطبر تھیں۔ بہت چھوٹی عرفی رختر بن دوست حضرت الو بمرصدیق رضی اللہ عند کی دختر اطبر تھیں۔ بہت چھوٹی عمر بیس اسلام لائمیں۔ آپ سے پہلے صرف اٹھارہ آدمی اسلام لائے تھے۔ آپ نے بجرت کے دوسرے سال ان سے نکاح کیا۔ ان کے سواد وسری کوئی دوشیزہ خاتون آپ کے دوسرے سال ان سے نکاح کیا۔ ان کے سواد وسری کوئی دوشیزہ خاتون آپ کے نکاح میں نہتی ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام از واج میں آپ کی مجبوب ترین بھوٹ کے اس کی وجہ بیتی کہ جواوصاف بھوٹ کی اللہ عنہا میں بہت ہوگئے تھے۔ وہ از واج مطبرات میں سے کسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شعر ولغت، طب دوسری خاتون میں کیجا نہ تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شعر ولغت، طب وائسا ب اور ایام العرب کی زبر دست عالم تھیں امام زمری فرماتے ہیں۔ وائسا ب اور ایام العرب کی زبر دست عالم تھیں امام زمری فرماتے ہیں۔ خوا تین کے علم کی تقابل از واج مطبرات اور دیگر وائسا ب خوا تین کے علم کی جائے گا'۔ خوا تین کے علم کی ساتھ کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا عروہ کا قول ہے:

'' میں نے کسی کوطب وشعراور فقہ میں حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا سے بڑھ کرنہیں دیکھا''۔

حفرت عائشہ بھی کثیر الروایة صحابہ میں شار کی جاتی ہیں اور روایت عدیث میں ان کا پایہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لگ بھگ ہے۔ان کی مرویات کی تغداد ۲۲۱۰ ہے۔ آپ کی عظیم خصوصیت ہیہے کہ آپ بعض مسائل کے استنباط میں یالکل منفر د تھیں اس ضمن میں ان کا خصوصی اجتہاد دیگر صحابہ سے بالکل الگ تھا۔

علامه ذركش في حفرت عاكشه صديقه رضى الدعنها كه اجتهادات سے متعلق الك كتاب "الاجابة لايواد مساست دركة عائشة على الصحابة "ناى

تھنیف کی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نیز حضرت عرضی اللہ عنہ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہا سے حدیثیں روایت کی ہیں۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہیں۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرنے والول میں مندرجہ ذیل صحابہ ثمامل ہیں۔

(۱) ابو ہر ریہ در طنی اللّٰدعنہ، (۲) ابوموکیٰ اشعری در ضی اللّٰدعنہ، (۳) زبید بن خالد الجہنی رضی اللّٰدعنہ اور (۴) صفیہ بنت شیبہ رضی اللّٰدعنہم ۔

مندرجہ ذیل کیار تابعین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیثیں روایت کیں: سعید بن میلب، علقمہ بن قین، مسروق بن اجدع، عائشہ بن طلحہ، عمرہ بنت عبدالرحمٰن، هفصه بنت سیرین -

ية نينول خوا تين علم دين اورفقه ميل خصوصى شهرت كى حامل تقيس -

علم حديث ميں حضرت عائشه رضي الله عنها كامقام

علم الحديث كاموضوع درحقيقت ذات نبوى عليه بال لئے فن كى واقفيت كے ذريعے سے زيادہ آپ كا قرب عاصل تھا۔ كے ذريعے سے زيادہ آپ كا قرب عاصل تھا۔ حضرت عائشہ رضى اللہ عنها كوقد رتا اس فتم كے مواقع زيادہ لل سكتے تھے، ہجرت سے تمين برس پہلے ان كا نكاح ہوا تھا، اس اثنا ميں روز انہ آنحضرت عليه ان كے گھر تشريف لاتے تھے۔ (مجے بخارى، باب الجرق)

ہجرت کے بعد چھ مہینے تک البتہ وہ دیدار نبوت سے محروم رہیں، شوال ہیں رخصت ہوکروہ کا شاند نبوت ہیں، شوال ہیں رخصت ہوکروہ کا شاند نبوت میں آئیں، اس وقت سے تادم مرگ اس ذات اقدس (علیقیہ) سے الگ نہ ہوئیں، اسلام کی ابتدائی زندگی گوان کے بحیبین کا عہد تھالیکن ان کی فطری ذہانت اور قوت حفظ اس کی بوری تلافی کرتی ہے، از واج مطہرات رضی الله عنہان حضرت سودہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ علیقیہ کے پاس رہنے میں ان سے چند مہینے زیادہ ہیں، لیکن ایک تو فہم واوراک اور سمجھاور استعداد کا اختلاف، دوسرے یہ کہ حضرت سودہ ا

رضى الله عنهاضعيف العمر تفيس - (صحح مسلم، باب جواز موجها، نوبتها لضرتها)

ان کے قوی میں انحطاط آچکا تھا اور آپ کی وفات سے چند سال پہلے وہ خدمت گزار کی سے بھی معذور ہوچکی تھیں۔ (میح مسلم، باب جواز پہتا اور تہا)

اس کے برخلاف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نوجوان تھیں اور نوجوائی کے سبب سے بھی ان کی عقلی اور دوائی کے سبب سے بھی ان کی عقلی اور دماغی تو توں میں روز افزوں ترقی تھی اور وہ آنخضرت عقط کی اخیر عمر تک ہمیشہ خدمت گزار اور شرف صحبت سے ممتاز رہیں، اس لئے ان کو آنخضرت عقیقہ کے احوال اوراحکام سے زیادہ واقفیت تھی۔

حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہاں ۔
حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کے بہت بعد حبالہ ُ نکاح میں آ کمیں ،اس پر بھی ان کوآ ٹھ روز
میں ایک دن خدمت گزاری کا موقع ملتا تھا چونکہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنی
باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی ،اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو
آ ٹھ روز میں دودن بیرشرف حاصل ہوتا تھا۔ (صحیح مسلم ،باب جواز ہجا ،نو بجالضرتہا)

ان کا حجرہ مجد نبوی ہے جو معلم نبوت کی درس گاہ عام تھا، بالکل متصل تھا، اس بنا پر از واج مطہرات رضی اللّه عنهن میں ہے کوئی بھی احادیث کی واقفیت اور اطلاع میں الع کا حریف نہیں ۔

ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ نہ صرف از واج مطہرات رضی اللہ عنہاں، نہ صرف عام عورتوں بلکہ مردوں میں بھی چار بانچ کے سواکوئی ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ صرف عام عورتوں بلکہ مردوں میں بھی چار پانچ کے سواکوئی ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ اکابر صحابہ مثلاً حضرت ابد بکر، پانچ کے سواکوئی ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ اکابر صحابہ مثلاً حضرت ابد بکر، حضرت عرب حضرت علی رضی اللہ عنہم کا پاییشرف صحبت، اختصاص کلام اور قوت نہم وذکاء میں اگر چہ حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا سے بہت بلند تھالیکن ایک تو قدرتا ہوں کوم بینوں میں جو کچھ معلوم ہوسکتا ہے، احباب قاص کو برسوں میں اس کی واقفیت ہو بیوں کوم بینوں میں جو بعد ہی دوسرے ان بررگوں کومرور کا تئات علیہ الصلاق والسلام کی وفات کے بعد ہی سید بھی بعد ہی بعد ہو بعد ہی بعد ہی

فلافت کے عظیم الشان فرائض اور مہمات میں مصروف رہنا پڑا، اس لئے ان کوا حادیث کی روایت کی فرصت بہت کم ہاتھ آسکی تھی ،اس پر بھی جو پچھ حدیثیں ان سے آج تک محفوظ ہیں، وہ خلافت کے تعلق سے ان کے فیصلے اورا دکام ہیں جن پر ہماری فقد کی اصل بنیاد ہے، اس بنا پر اصل روایت حدیث کا فرض دوسرے فارغ البال لوگوں نے انجام دیا۔

ان بزرگوں کی روایات کی کثرت اور قلت کا ایک اور راز بھی ہے، اکا برصحابہ
رضی اللہ عنہم کا زمانہ خود صحابہ کا عہد تھا جن کو دوسروں سے سوال و پرسش کی حاجت ہی نہ
تھی، تابعین جوالیک گو ہرنایاب کے جویان ہو سکتے تھے وہ عموماً بچیس تمیں برس کے بعد
ہوئے ، لوگ اپنے پیغیمر کے حالات جانے کے لئے بے قرار تھے، بڑے بڑے صحابہ
رضی اللہ عنہم اپنی زندگی کی مزلیں طے کر چکے تھے اور دنیا ان کے وجود سے محروم ہو چکی
تھی، کم عمر اصحاب اب عالم شباب میں تھے اور جب تک ہجرت کی پہلی صدی منقرض نہ
ہوئی ، ان کا آخری سلسلہ منقطع نہ ہوا ، اس بنا پر کثیر الروایت صحابہ جن کی روایات سے
کوئی ، ان کا آخری سلسلہ منقطع نہ ہوا ، اس بنا پر کثیر الروایت صحابہ جن کی روایات سے
کتب حدیث کے اور اق مالا مال ہیں وہ یہی کمن بزرگوار ہیں۔ (ابن سعد جز بانی ہتم بانی)

### مكثرين روايت

کثیر الروامیصحابہ رضی اللہ عنہم جن کی روایتوں کی تعداد ہزاروں تک پینجی ہے،

#### سات انتخاص ہیں:

|              |                                | •                                          |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| تعدا دمرويات | سن و فات                       | ۲t                                         |
| ٦٢٣٥         | <i>2</i> ⊅ 🗘 9                 | حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ               |
| ***          | ΛYœ                            | حضرت عبدالله بنءباس رضى الله عنهما         |
| <b>***</b> • | 047                            | حضرت عبدالله بن عمر رحثى الله عنهما        |
| 101-         | æ∠∧                            | حضرت جابر رضى الله عنه                     |
| PYAY         | #9m                            | حفرت انس رضي الله عنه                      |
| rrz+         | 54°                            | حفزت ابوسعيد خدري رمنى الثدعنه             |
| rri.         | <b>ቃልለ</b><br>www.besturdubook | حضرت عا کشرشی الله عنها<br>s wordpress com |

## مكثرين روايت ميس حضرت عائشه رضي الله عنها كا درجه

کشرت روایت میں حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کا چھٹا نمبر ہے جن لوگوں کا نام ان سے اوپر ہے ان میں اکثر ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے بعد بھی زندہ رہے اور ان کی روایت کا سلسلہ چندسال اور جاری رہا ہے، اس کے بعد حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت یہ بھی کیا ظرمے کہ وہ ایک پر دہ شین خاتون تھیں اور اپنے مردمعاصرین کی طرح نہوہ ہرمجلس میں حاضر رہ سکتی تھیں اور نہ مسلمان طالبین علم ان تک ہروقت پہنچ سکتے بتھے اور نہ ان بزرگوں کی طرح مما لک اسلامیہ کے بڑے بڑے شہروں میں ان کا گزر ہوا تو ان کی حیثیت ان بڑے سیاروں میں سب سے زیادہ روشن نظر آئے گی۔

فہرست بالا سے معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت عاکشہرض اللہ عنہا کی کل روایتوں کی تعداد ۱۲۱۰ ہے جن میں سے صحیحین میں ۲۸۱ حدیثیں ان کی روایت سے واخل ہیں ،ان میں سے ۲۵ احدیثیں ان کی روایت سے واخل ہیں ،ان میں مشترک ہیں ، یہ ۵ حدیثیں الی ہیں جو صرف بخاری میں اور ۵۸ صرف مسلم میں ہیں ،اس حساب سے بخاری میں ان کی ۱۲۲۸ اور مسلم میں ہیں ،اس حساب سے بخاری میں ان کی ۱۲۲۸ اور مسلم میں ۲۳۲ حدیثیں اور بقیہ حدیثیں حدیث کی دوسری کتابوں میں فدکور ہیں۔ امام احمد رحمة اللہ عنہا کی حدیثیں جو مصر کے رحمة اللہ عنہا کی حدیثیں جو مصر کے مطبوعہ باریک ٹائپ کے ۲۵۳ صفوں پر پھیلی ہوئی ہیں اگر ان کو الگ جمع کیا جائے تو مدیث کی ایک مستقل اور ضحیح کیا جائے تو حدیث کی ایک مستقل اور ضحیح کیا جائے تو حدیث کی ایک مستقل اور ضحیح کیا جائے تو حدیث کی ایک مستقل اور ضحیح کیا جائے تو

#### وفات

حفزت عائشہ رضی اللہ عنہانے بقول می تر ۵۷ھ میں وفات پائی۔ آپ کی نماز جنازہ ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔

## (۲۳) حضرت ام اليمن رضي الله عنها

حضرت ام ایمن رضی الله عنها کانام برکہ ہے، رسول الله علی کی باندی ہیں،
انہوں نے رسول الله علی پرورش میں بوی محبت وشفقت ہے کام لیا ہے آپ ان کو
ماں کہہ کر پکارتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہذہ بقیبة اہل بتی آپ نے ان کو آزاد کردیا تو
حضرت عبید بن زیدرضی الله عنہ ہے نکاح کیا جن سے حضرت اسامہ بن زیدرضی الله عنہ
پیدا ہوئے، غروہ احد اور غروہ خیبر میں رسول الله علیہ کی معیت میں شریک ہوکر
زخیوں کی مرہم پٹی اور مجاہدین کو یائی بلانے کی خدمت انجام دی ہے۔

حضرت ام ایمن رضی الله عنها وصال نبوی پر بهت زیاده روتی تصی ، لوگول نے روکا تو کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ رسول الله علیہ کا انتقال ہوگا ، میں اس لئے رور ہی ہول کہ اب آسان سے وی الہی کا سلسلہ بند ہوگیا اور ہم نزول وی سے محروم ہوگئے۔

(طبقات ابن سعدص ۲۲۳ج ۸)

حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عندایے دورخلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنبہ سے کہا کرتے تھے کہ آؤام ایمن کی زیارت کوچلیں جیسا کدرسول اللہ عَلَیْتُ ان کے یہاں تشریف لے جایا کرنے تھے۔ تشریف لے جایا کرنے تھے۔

انہوں نے رسول اللہ علیہ سے روایت کی ہے اور ان سے حضرت انس بن مالک، جنس بن عبداللفرصنعانی ، ابویزید مدنی وغیرہ نے روایت کی ہے، خلافت عثمانی کی ابتداء میں انتقال کیا۔ (تبذیب التهذیب ۲۵۹ ج۲۱)

## (۲۴) جضرت حولاء بنت تویت رضی الله عنها

حفرت حولاء بنت تویت بن حبیب بن اسد بن عبدالعزی بن تصی قرشیداسدید رضی الله تعالی عنها نے اسلام لائے کے بعد ججرت کی اور رسول الله علی ہے بیعت بھی کی (طبقات ابن سعدم ۲۳۳۲ ج۸) عہد رسالت میں زمد وعبادت میں اپنی مثال آپ تھیں ، ابن حزم نے تضریح کی ہے۔

المحولاء بنت تویت المنقطعة فی الزهد ایام رسول الله صلی الله علیه وسلم (تمرة انباب العرب این حرم ۱۱۸) حولاء بنت تویت رسول الله علیه علیه علیه کر مانه یس زمر و تقوی میس \_ مثال تعیس \_

وہ رات بھر جا گئیں اور عبادت کرتی تھیں۔ جب رسول اللہ علی کواس کی خبر کی تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تم لوگ عبادت اور دعا کرنے سے نہیں اکتاتے ہو، اللہ تعالیٰ اجر و تو اب دینے اور دعا قبول کرنے سے نہیں گھبرا تا ہے، تم لوگ ای قدر عمل کے مکلف ہوجس کی طاقت رکھتے ہو، وہ ایک مرتبہ حضرت عائشہر ضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باس سے گذریں ، اَ تفاق سے رسول اللہ علی ہے موجود تھے، حضرت عائشہر ضی اللہ علیہ علی سے کہ رات بھر جاگئی اور عبادت کرتی ہیں جن کے متعلق مشہور ہے کہ رات بھر جاگئی اور عبادت کرتی ہیں۔ اس برآپ نے فرمایا کہ تم لوگ جس قدر عمل کرسکتے ہوای قدر کیا کرو۔

(اسدالغابة ص٢٣٦ج٥)

ان کی حدیثیں بخاری وسلم اور مؤطامیں مختلف الفاظ سے منقول ہیں۔

## (۲۵)حضرت ام الدر داء الكبري رضي الله عنها

و كانت من فضلاء النساء وعقلاتهن و ذوات الراى منهن مع العبادة والنسك (استفاب ٢٥٤٥٥٥) وه نسك وعبادت ك ما تحد طبقد نسوال مين عاقله، فاصله اور صاحب الرائم تعين -

ا مام ذہبی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے حصرت ام دروا و کوطبقہ محابہ کے حفاظ وحدیث میں شار کیا ہے اور تذکر ۃ الحفاظ میں ان کے بارے میں کھاہے:

كانت فقيهة، عالمة، عابدة، مليمة جميلة، واسعة المعلم وافرة العقل.

ده نقیهه، عالمه، عابده، حسینه وجیله تھیں اور وسیع علم اور وافر عقل رکھتی تھیں ۔

انہوں نے اپنے شو ہر حضرت ابودر داء، حضرت سلمان فاری اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میں ہے، اور ان سے کھول شامی، رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بہت زیادہ احادیث کی روایت کی ہے، اور ان سے کھول شامی، سالم بن ابو جعد، زید بن اسلم، اساعیل بن عبیداللہ، ابوحازم مدینی، عطاء کیٹارانی، اور کئی دیگر حضرات نے روایت کی ہے۔ (تذکرة الحفاظ میں ۵۰٪)

ابن عبدالبررحمة الله عليه في لكها م كمانهول في رسول الله عليه الداهية شوهر الودرداء سے روایت كى ہے جس الودرداء سے روایت كى ہے جس میں صفوان بن عبدالله بن صفوان ، ميمون بن مهران ، زيد بن اسلم اور ام درداء الصغر كى شامل بيں۔ (استياب ٢٥٠٥)

# (٢٦) حضرت ليلى بنت قانف رضى الله عنها

حصرت ملل بنت قانف تقفیہ رضی اللہ تعالی عنها رسول اللہ علیہ کی صاحبز ادی حضرت اللہ علیہ من شریک تھیں ، ان کا حضرت ام کلتوم رضی اللہ تعالی عنها کے انتقال پر ان کے شمل وکفن میں شریک تھیں ، ان کا بیان ہے کہ ہم حضرت ام کلتوم کوشل و کفن دے رہے تھے اور رسول اللہ علیہ وروازے پر کھڑے ہوکر ہم کوکفن کا ایک ایک کپڑ ادے رہے تھے ۔ (اسدالغابر ۵۳۳۵ ہے)

ان سے داؤ دبن عاصم بن عروہ بن مسعود تقفی نے روایت کی ہے۔

(تهذیب التبذیب ص ۲۵۰ ت۲۱)

بعض کم ابوں میں قانف ہمزہ سے ہے ، مگر حافظ این حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں قانف بقاف ثم نون ثم فاء سے نضر تک کی ہے۔ (امایس ۱۸۱۱ئ۸)

# (٢٧) حضرت عمره بنت عبدالرحمن انصار بيرحمة التُدعليها

حضرت عمره بنت عبد الرحمان بن اسعد بن زراره انصار بدرهمة الله عليها مدينه منوره كى عالمات، تابعيات ميں سے بيں، ان كى تربيت ام المؤمنين حضرت عائشه رضى الله تعالى عنهائے فرمائى ہے، زبر دست فقيمه ، محد شاور عالمه ، فاصله خاتون خيس خاص طور سے حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنها كى احاديث وفقهى آراء كاعلم سب سے زياده ركھتى تحييں ۔ ابن حبان نے لكھا ہے:

كانت من اعلم الناس بحديث عائشة.

ان کے پاس جھنرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی احادیث کاعلم سب سے زیادہ تھا۔

محد بن عبد الرحمان كابيان ب كرمجه ب حفرت عمر بن عبد العزيز في كها: مابقى احد اعلم بحديث عائشة من عمرة

(تهذیب التهذیب ص۲۳۳ ج۱۱)

اب کو کی مختص ایسانہیں روگیا جواحا دیث عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کوعمرہ سے زیادہ جا تنا ہو۔

ا مام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کابیان ہے کہ مجھ سے قاسم بن محمہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہتم طلب علم کے حریص ہوتے ہو! کیا میں تم کواس کی جگہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیاضرور بتا ہے ، تو کہا:

علیک بع مرة بنت عبدالرحمٰن فانها کانت فی حجو عائشة فاتیتها فوجدتها بحراً لاینزف (تذکرة الحفاظ ۱۰۱۶) مختمره بنت عبدالرحمٰن کے پاس جاؤوہ حضرت عائشرضی الله تعالی عنها کی آغوش کی پروردہ بیں چنانچہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہواؤوران کوعلم کا ایسا سمندر پایا جو کم نہیں ہوتا۔

حضرت عمرہ کے باس احادیث رسول کا ایک نادر مجموعہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے احادیث کی تدوین کے سلسلہ میں اس مجموعہ کوخاص طور سے نقل کرایا ابن سعد کابیان ہے:

و کتب عدو بن عبدالعزیز الی ابی بکر بن محمد بن حزم ان انظر ماکان من حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم او سنة ماهنیة او حدیث عمرة فاکتبه فانی خشیت دروس العلم و ذهاب اهله (طبقات این سوس ۱۸۲۸ ۸۸) حضرت عربی عبدالعزین نی ابو بکر بن محد بین حزم کے پاس کلما که تم تلاش کرورسول الله علی ای جومدیث یا سنت جاربیه یا عمره بن عبدالرطن کی مدیث و یکموا سے کلولو، کیول که جھے علم دین کے منے اورانل علم کے تم ہوئے کا ڈریے۔

عمره بنت عبدالرحل في حفرت عائشه، ام مشام بنت حارثه، حبيبه بنت بهل، ام حبيبه، منه بنت بهل، ام حبيبه، منه بخش بروايت كي بهاوران سے صاحب زاد به ابوالر جال، بها في محمد بن عبدالرحمن انعماري، بينتي كل بن عبدالله بن عبدالرحمن ، يوت حارثه بن ابوالرجل، ابويكر بن محمد بن ترم ، يكي بن قير انصاري، سعد بن سعيد بن قير انصاري، عبدربه بن سعيد بن قير انصاري، عرده بن زير، سليمان بن بياره امام بن قير انصاري، عرد بن ديناروغيره في روايت كي ساف اري، عرد بن ديناروغيره في روايت كي ساف المواهد بن دير، المتهال بواهد و بن دير، المتهال بهواهد و بن دير، المتهال بن بير، المتهال بهواهد و بن دير، المتهال بن بير، المتهال بن بير، المتهال بهواه و بن دير، المتهال بن بير، المتهال بن بير، المتهال بير، المتهال بن بير، المتهال بير، المتهال بن بير، المتهال بن بير، المتهال بير، المته

# (۲۸)حضرت ام سليم ملحان انصار بيرضي الله عنها

حضرت المسلیم بنت ملحان رمنی الله تعالی عنها (حضرت الم حرام بنت لمحان انساریه رمنی الله تعالی عنه کی والده انساریه رمنی الله عنه کی والده بین الله عنه کی الله عنه کی والده بین ابتدائ اسلام میں اپنی قوم کے ساتھ مسلمان ہوگئیں، مگر ان کا شوہر مالک بن نفر ان کی دعوت اسلام پر خفاہوکر شام چلا گیا، اس کے بعد ابوطلح انساری نے ان کو شادی کا پیغام دیا تو ان سے کہا کہ:

ياابا طلحة الست تعليم ان الهك اللى تعبد ينبت من الارض يستجوها حبشى بنى فلان قال بلى، قالت افلا تستحى تعبد خشبه، ان انت أسلمت فانى لااريد منك الصداق غيره.

ابوطلحدا کیاتم کومعلوم نہیں ہے کہ جس معبود کی تم عبادت کرتے ہووہ زمین سے اگتا ہے اسے تراشا ہے؟ ابوطلحہ نے جب اسے مان لیا تو اسلیم نے کہا کہ تم کوشر منہیں آتی کہ تم لکڑی کی ہوجا کرتے ہو؟ اگرتم اسلام قبول کرلوتو یہی میرام ہرہوگا۔

یدین کر ابوطلحہ نے پچھ غور کرنے کے بعد اسلام قبول کرلیا اور حضرت ام حرام رمنی اللہ تعالی عنبانے اپنے مماحب زادے انس بن مالک سے کہا، تم ابوطلحہ سے میرے نکاح کا انظام کرو، وہ رسول اللہ علیہ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئی تھیں۔

وكانت من عقلاء النساء (اسرالغابيص ٥٩٥،٥٥)

اورعقل مندعورتوں میں سے تھیں۔

حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن ابوطلحہ انصاری پیداہوئے، جن کی اولا دین بردی برکت ہوئی ان کے دس لڑکے بتنے، سب کے سب عالم دین اور محدث وفقیہ بنتے اور ان سب سے علم پھیلا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ مقالیہ سے دوایت کی اور ان سے صاحب زادے انس بن ما لک، عبداللہ بن عباس، عمر و بن علیہ ہے مادی اور ان سے صاحب زادے انس بن ما لک، عبداللہ بن عباس، عمر و بن عاصم انصاری، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے روایت کی ۔ (تہذیب ابتہذیب می ایس بن ا

# (۲۹) حضرت ام مانی بنت ابوطالب رضی الله عنها

یارسول الله لانت احب الی من سمعی وبصری وحق الزوج عظیم اخشی ان اضیع حق الزوج (امابش ۱۸۵۵) الزوج عظیم اخشی ان اضیع حق الزوج (امابش ۱۸۵۵) یارسول الله! آپ مجھے میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں گر شوہر کا حق ادانہ شوہر کا حق ادانہ کرسکوں۔

حضرت ام ہائی رضی اللہ تعنائی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تک زندہ
رہیں ،صحاح ستہ وغیرہ میں رسول اللہ علیہ سے ان کی روایات موجود ہیں ،ان سے ان
کے صاحبر اور بے جعدہ بن جہیرہ ، پوتے کچی بن جعدہ بن جہیرہ ہ، دوسر سے پوتے ہارون ،
دونوں غلام ابومرہ اور ابوصالح ،عبداللہ بن عباس ،عبداللہ بن حارث بن نوفل ہاشمی ،
عبداللہ بن عبداللہ بن حارث بن نوفل ہاشمی ،عبدالرحمٰن بن ابویعلیٰ ،عباہد،عروہ ،ان کے عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابویعلیٰ ،عباہد،عروہ ،ان کے عبداللہ بن عطاء ،کریب ،حجہ بن عقبہ بن ابوملک نے روایت کی ہے۔

(تهذيب المتهذيب ص ١٨١ ج١١)

## (۳۰) حضرت ام مرثد رضی الله عنها

جب مسلمان نہیں ہوئی تھیں تو اسلام کی سخت و تثمن تھیں جب مسلمان ہو گئیں تو اسلام کی خاطر ستم سے ، دنیا ہے بے رغبت ہو کراسلام کو اپنانے والی خاتون۔

یہ اسلام نے ابتدائی دور میں اس ندہب حق کی سخت مخالف تھیں، اسلام کی سخت مخالف تھیں، اسلام کی سخت میں ان لوگوں کا ساتھ دیتی تھیں جو اہل ایمان کو اذبیتیں دیتے تھے۔ان کا آبائی شہر مکہ تھا۔ فصاحت و بلاغت میں ماہر تھیں ان کے والد کا نام زید بن ثابت اور والدہ کا نام خارجہ ہے۔ عمر و بن مرہ سے ان کا نکاح ہوا۔

حضورا کرم عَلَیْتُ کے اعلان نبوت کے بعد ان کے رشتہ دار ، شوہر حتیٰ کہ بیج بھی اسلام کی مخالفت میں پیش پیش تھے۔

جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں مشرکوں کی جانب سے ظلم وستم کا نشانہ بنایا گیا لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کوہ استقامت بن اسلام پر قائم رہ تو حضرت ام مرثد رضی اللہ عنہا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مستقل مزاجی سے بہت متاثر ہوئیں اور مختلف خواتین سے آپ رضی اللہ عنہا نے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فریایا کہ بلال رضی اللہ عنہ کے اسلام پر ثابت قدم رہنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بید فریایا کہ بلال رضی اللہ عنہ کے اسلام پر ثابت قدم رہنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بید فریایا کہ بلال رضی اللہ عنہ کے اللہ بات پرکوئی اتن ویر قائم نہیں رہ سکتا جس قدر حضرت بلال رضی اللہ عنہ قائم ہیں۔

چنانچداب ان کے ول میں اسلام کو بچھنے کا جذبہ پیدا ہوااور اسلام کے خلاف نفرت کے جوجذبات ان کے ول میں موجود تھے وہ رفتہ رفتہ کم ہونے لگے۔ پھروہ وقت بھی آیا جب تمام مسلمان مشرکین مکہ کے ظلم وستم سے تنگ آکر بھکم خداوندی مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ اسلام کا پیغام تیزی سے پھیلٹا گیا اور بالا آخروہ وقت بھی آیا جب مکہ فتح ہوا۔ ام مرخد رضی اللہ عنہا جو پہلے ہی اسلام سے متاثر تھیں حضورا کرم عرفی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اسلام کی روشنی سے اسٹے قلب کو منور کرنے کی سعاوت حاصل میں حاضر ہوئیں اور اسلام کی روشنی سے اینے قلب کو منور کرنے کی سعاوت حاصل

کی۔ بہن نہیں بلکہ ان کی والدہ محتر مداور شوہر سمیت خاندان کے دیگر افراد بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ پچھ عرصہ کے بعدان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس سانحہ کے قریباً دس ماہ بعدائہوں نے دوسرا نکاح کیا جس ہے ان کے دولڑ کے اور تین لڑکیاں ہوئیں۔

## اسلام کے بعد ڈہد

اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ام مرثد رضی اللہ عنہا کے شب وروز بدل گئے۔ وہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گئی رہتیں۔خوب صدقہ وخیرات کرتیں،لوگوں کی خدمت کر کے خوش ہوتیں، کسی کو تکلیف نہ بہنچا تیں،لوگوں سے بہنچ جانے والی تکلیف کا شکوہ نہ فرما تیں، بہمی کسی سے تلخ کلامی نہ کرتیں، فرم مزاجی کو اپنا شعار بنایا، ہرا لیی مجلس میں بیٹھنے سے گریز فرما تیں جس میں کسی کی برائی ہورہی ہو۔

#### روایت حدیث

انہوں نے حضورا کرم علیہ سے احادیث بھی روایت کی ہیں اوران احادیث کا ان سے ساع بھی کیا گیا ۔ ان کی اولا د نے بھی والدین کے نقش قدم پر چلنے کوا پناشعار بنایا چنانچہ خود بھی علم حدیث حاصل کیا اوراس کی نشر واشاعت بھی گی۔

الم کے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت ام مرجد رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔

## (۳۱) حضرت برمره وضي الله عنها

حضرت عا کشه صدیقه رضی الله عنها کی آزاد کرده باندی ،ایک مجاہده اور صحابہ کے مابین قابل احترام خاتون جوکوئی حق بات کہنے میں چوکتی نتھیل ۔

#### تعارف

ہیام المومنین حفزت عا کشدرضی الله عنها کی خادمہ تھیں ،حضور اکرم علی کے خاتھ کے خاتی حالات ہے الحجی طرح واقف تھیں۔

## حديث كاعلم

حضورا کرم علیہ کی بعض احادیث حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا ہے مردی ہیں۔ اس اعتبار ہے ان کے شاگر دوں کا بھی ایک حلقہ تھا ،ان کے شاگر دوں میں عبدالملک بن مردان بھی ہیں جو بنوامیہ کے ایک بڑے حکمران گزرے ہیں۔

حضورا کرم علیہ کی گھریلوزندگی کے بارے میں

## حضرت بربره رضی الله عنها کی رائے

اس بارے میں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ'' حضورا کرم علی ہے۔
تعلقات از واج مطہرات رضی اللہ عنہاں کے ساتھ فہایت خوشگوار تھے۔آپ علی ہے ساتھ صاحبر ادیوں کے ساتھ میشہ حسن سلوک کا مظاہرہ فرماتے۔رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی فرماتے ،مہمانوں کا اکرام واحترام فرماتے ،خادیین اور خادماؤں کے ساتھ رفتی ونرمی کا برتاؤ فرماتے۔

حضرت بریره رضی الله عنها کی غزوات میں نثر کت جن غزوات میں حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنهانے شرکت فرمائی ان میں

حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا بھی شریک رہیں۔ان کی خدمات میں مجاہدین کو پانی بلانے ،ان کے لیے کھانا تیار کرنے ،ہتھیار کی فراہمی اور زخیوں کی مرہم پٹی جیسے کام شامل تھے۔

## حضرت بربره رضى الله عنها بحثيبت جرأت مندخا تون

آپ رضی الله عنها ایک جرأت مندخاتون تھیں۔انہوں نے کلمہ حق کہنے میں مجھی کسی مصلحت کا لحاظ نہیں کیا۔ یہاں تک کداگر خلفاء میں کسی قتم کی غلط بات دیکھتیں تو بلا جھجک اس پرٹوک دیا کرتی تھیں۔

صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کے ہال حضرت بر برہ وضی اللہ عنہا کا مرتبہ
تمام صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کی بے حدعزت و تکریم
فرماتے ۔حضرت ابو بکرصدین رضی اللہ عنہ ظلفہ بننے کے بحد بھی ان کے گھرتشریف لے
جاتے اور ان کی ضروریات کے متعلق گاہے دریافت فرماتے رہتے تھے۔اسی طرح
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ان کے مکان پرتشریف لے جایا کرتے تھے۔حضرت عمر
رضی اللہ عنہ اس درجہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کی عزت فرماتے کہ اگر راستے میں وہ نظر
آ جاتیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں و کھے کر کھر جاتے اور اس وقت تک رکے
آ جاتیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں مطلے کی اجازت نہ وے ویتیں۔

## حضرت بربره رضی اللّه عنها کے اقوال وارشا دات

- (۱) تلاوت قرآن کی پابندی لا زمی کرو\_
- (۲) دنیا کے فائدے عارضی ہیں ،ان کے لیے زیادہ تگ ودونہیں کرنی چاہیے۔
  - (m) کسی کوحقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔
  - (٣) كمزوراورنا توان خص سے بدلد نه ليزاى اصل بہادرى ہے۔
    - (۵)اینے انمال کا ہمیشہ کا سبرکرتے رہنا جا ہے۔

(٢) اینا کام خود کرنا جاہے۔

(4) اکل طلال میں بے شار بر کتیں پوشیدہ ہیں۔

( ٨ ) ضرورت ہے زیادہ کلام کرنا دروغ گوئی کی راہ پرلگادینا ہے۔

(9) زبان کو قابومیں رکھنا تفویٰ کی نشانی ہے۔

(۱۰)قتل وخونریزی نا قابل معافی گناہ ہے۔

(۱۱) ہمیشداین اعمال کامحاسبر تے رہنا جا ہے۔

(۱۲) نیکی کی بات کو چھیا نا امانت میں خیانت کرنا ہے۔

(١٣) كى كامخاج بنے سے گريز كرنا جاہے۔

(۱۴) کسی ہے مانگنا ذلت کا سب ہے۔

#### وفات

حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا ای طرح دین پر چلتے ہوئے دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ زندگی گڑارتی رہیں حتی کہ وہ خالق حقیقی سے جاملیں ان کی وفات کے س کا تعین کے ساتھ علم نہ ہوسکا۔

### (۳۲) حضرت بحبينه بنت حارث رضي الله عنها

ایک عظیم المرتبت صحابیہ ایک مبلغہ جو تقویل اور زمد کے عظیم مرتبے پر فائز تھیں۔ غدمت خلق اور خیرخواہی کے جذبے سے سرشار۔

### ز مِروتفو کی

حضرت بحینہ رضی اللہ عنہا کا شارعظیم المرتبت صحابیات میں ہوتا ہے۔ بے حد عبادت گزارتھیں۔ نماز مسجد نبوی میں رسول اللہ ﷺ کی اقتداء میں پڑھتی تھیں۔ تلاوت قرآن کریم کثرت سے کرنا اور نقلی روز ہے رکھنا ان کے معمولات میں شامل تقافیبت سے پر ہیز کرتیں جتی کہ کی ایسی مجلی میں بھی شرکت نہ فرما تیں جس میں کسی گنیبت ہونے کا مکان ہو۔ گفتگو کرنے میں بے حداحتیاط سے کام لیتیں۔

## خدمت خلق كاجذبه

حضرت بحینہ رضی اللہ عنہا خدمت خلق کے جذبہ ہے بھی سرشارتھیں ، فرماتی تھی کہ کسی مسلمان کے کام آنا بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کو دوسروں کے کام آنا بہت بڑی عبادت میں مصروف تھیں کہ ایک عورت آئی اورا بڑی کی ضرورت کا ان سے تذکرہ کیا۔ حضرت بحینہ رضی اللہ عنہا فور ااٹھیں اور اس عورت کے کام میں اس کا ہاتھ بٹایا۔ ای طرح ایک مرتبہ مجد نبوی جارہی تھیں۔ ایک مکان سے نبجے کے رونے کی آواز آرہی تھی فور آس مکان میں گئیں اور بیجے کی ماں سے کہا کہ تم سینجالو میں تمہارے گھر کا کام کرتی ہوں۔

#### اسلام سے محبت

حفرت بحبینہ رضی اللہ عنہا کی اسلام سے محبت کا بیا عالم تھا کہ اس کے بارے میں کوئی غلط بات سننا گوار انہیں کرتی تھیں ۔ ایک مرتبہ مدیند منورہ کی کسی گلی میں ایک یہودی عورت کھڑی تھی ، اتفاق سے حضرت بحیند رضی اللہ عنہا کا دہاں سے گزر ہوا۔اس یہودی عورت نے جب حضرت بحیند رضی اللہ عنہا کودیکھا تو اسلام کے بارے میں نازیبا کلمات کے۔ بیسننا تھا کر آپ رضی اللہ عنہا کوشد ید غصر آیا اور چہرہ سرخ ہوگیا اور اس یہودی عورت سے یوں مخاطب ہوئیں:

''تمہارے پیغبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سیج اور اولوالعزم نبی ہتھے۔لیکن تم لوگوں نے اپنے ند بہب میں اپنے نبی کے بعد بگاڑ بیدا کرلیا۔تم لوگ تحریف کے مرتکب ہوئے اور اپنے ند بہب کے احکامات کو بدل ڈالا۔حرام کو حلال کرلیا اور حلال کوحرام سے بدل دیا۔اللہ تعالیٰ کی نافر مانی بھی کی اور پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی بھی۔اگرتم لوگ صدافت پسند ہوتے تو اپنے ند بہب کے احکامات کو ہرگز نہ بگاڑتے۔

حفرت مجمد علی بعث اور آپ علی کی تشریف آوری کے بعد پچھلے تمام مذاہب کے مانے والوں کے لیے بیدازی اور ضروری ہے کہ آپ علی پایمان لائیں اور قر آن کریم کو اللہ تعالیٰ کی تجی کتاب سلیم کریں۔ اہل کتاب میں سے جو بچھدار اور اصحاب بھیرت لوگ ہیں وہ آنحضرت علی کے کرسالت پرایمان لاچکے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں دو ہراا جر ملے گا۔ ایک اپنے پینم کو مانے کا اور دو سراا جرمحمد علی ہی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں دو ہراا جرمحمل اللہ عنہا نے ساری گفتگواس قدر داد کے ساتھ کی اور مخلصان انداز سے فرمائی کہوہ یہودی عورت خاموش ہوگئی اور کی گہری سوچ میں ڈوب مخلصان انداز سے فرمائی کہوہ یہودی عورت خاموش ہوگئی اور کی گہری سوچ میں ڈوب منی اللہ عنہا کے باس آئی اور کلہ شہادت پڑھ کرمسلمان ہوگئی۔''

## حضرت بحبينه رضى الله عنهاا ورعلم حديث

حضرت بحینہ رضی اللہ عنہانے رسول اللہ علیہ سے براہ راست احادیث سیں اور انہیں روایت بھی کیا۔ حضرت بحینہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ کے ارشا وات سننے کی غرض ہے آپ علیہ کی خدمت میں تشریف لے جایا کرتی تھیں۔

حفرت بجینہ رضی اللہ عنہا کے وہ شاگر دجنہوں نے آپ رضی اللہ مہاسے حدیث کاعلم حاصل کیا، اچھی خاصی تعداد میں ہیں۔ان میں عمیرہ بنت عبداللہ بن کعب بن مالک اورصفیہ بنت شیبہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

# حضرت بحبينه رضى الله عنهاا ورميدان جها د

حضرت بحیندرضی الله عنها نے میدان جہاد میں بھی کار ہائے نمایاں انجام دیئے۔انہوں نے غزوہ فیر میں کھی حصد لیا اور رسول الله علیہ کے جانب سے انہیں مال غنیمت کے طور پرتیں وسق عطا فرمائے گئے۔اس حوالہ سے آپ رضی الله عنها کے حالات اسد الغاب اور طبقات ابن سعد میں ملتے ہیں۔

#### وفات

حصرت بحبینہ بنت عارث کی تاریخ وفات کاعلم نہ ہوسکا۔اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔

# (۳۳) نا كله رحمها الله بنت الفرافصه رضي الله عنها

گمنامی سے نکل کریک دم امیر المؤمنین کی زوجہ بن جانے والی خاتون جن کی انگلیاں ذوالنورین کو بچاتے ہوئے کٹ گئیں۔جن کی بددعا سے حفرت عثان رضی اللّٰدعنہ کے گنتا خ کے ہاتھ شل ہو گئے۔ایک محد شداور زاہدوعا بدخاتون۔

## نا ئلەكى دجەانتخاب

حضرت نا کلہ بنت الفرافصہ ابتدائے اسلام میں بالکل معروف نتھیں ۔ سوائے آپ کے قبیلے کے بیا یک گاؤں میں جوکوفہ کے قریب ہے رہتی تھیں ۔

خلیفہ ثالث حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گور نرمقر رکیا تھا۔ پچھ عرصہ بعد حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون سے شادی کی جن کا نام ہند بنت الفرافصہ رضی اللہ عنہا تھا۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ جانے تھے کہ سعید بن العاص بحقل رکھنے والے مضبوط رائے اور بہترین انتخاب کرنے والے حض ہیں۔ یقینا انہوں نے بنو کلب کی جس خاتون سے تکار کیا ہے وہ بھی یقینا صاحب فراست ، صاحب عقل اور صاحب کی جس خاتون سے تکار کیا ہے وہ بھی یقینا صاحب فراست ، صاحب عقل اور صاحب بھال ہوں گی۔ اس لیے انہوں نے سعیدرضی اللہ عنہ کی طرف ایک خط کھا۔ بسم اللہ الموحمن ا

اما بعد! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے بنو کلب کی کسی خاتون سے نکاح کیا ہے۔ مجھے اس کے حسب و جمال کے بارے میں لکھ بھیجواور بتاؤ۔تو سعیدرضی اللہ عنہ نے مختصر سا جوابتح ریکیا۔

ان کاحسب تو ہیہ ہے کہ وہ فرافصہ بن الاحواص کی بیٹی ہیں اوران کا جمال ہیہ ہے کہ وہ گوری اور دراز قد خاتون ہیں ۔ والسلام ۔

پھرحضرت عثان رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف خط لکھا کہ اگر ان کی کوئی بہن موجود ہوتو میرا ان سے نکاح کرواد و یتو سعید رضی اللہ عنہ نے تھم کی تغیل اور فرافصیہ کو بلوا کر حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنگاذ کرکیا۔اورکہا کہ امیر المؤمنین سے اپنی بٹی کی شادی کروادو۔

فرانصہ اس وقت نفرانی تھے۔ان کے بیٹے اور بیٹیاں مسلمان تھیں تو انہوں نے اپنے بیٹے ضب سے کہا کہ تم ان کے مذہب پر ہوتم نا کلہ کے ولی بن کراپنی بہن کا نکاح کردو۔اور یوں آپ نا کلہ بنت الفرانصہ سے نا کلہ زوجہ امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بن کرمدینہ میں آگئیں۔گویا آپ کا انتخاب کسی مال ودولت یا خاندان کی بناء پر نہیں تھا بلکہ عقل ودائش اور فراست و جمال پر تھا۔

( تاريخ دشق ص ۲ ۲۰ ، نسب قريش ص ۱۰۵ الموثى ص ۱۲۴)

# نا كله كاشوق عبادت وحصول حديث وعلم

حضرت عثان غنی رضی الله عنه سے شاوی کے بعد جب نائلہ رضی الله عنها مدینے میں رہے گئیں یہ کا حکا وقت تھا۔ای وقت سے آپ کی سیرت آفاق عالم میں پہنچنا شروع ہوگئیں۔آپ کا عبادت کرنا لمبی لمبی نمازیں پڑھنااور حصول علم کے لئے صحابیات اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پاس جانا میرسب آپ کے مرتبے کو بڑھانے کی معراج ہے۔

آپ نے حضرت ام المونین رضی الله عنها کے پاس آنا جانا شروع کیا اور ان سے احادیث روایت کیں۔ ای طرح آپ نے اپنے شوہر حضرت عثمان بن عفان رضی الله عند سے بھی احادیث روایت کیں۔ اور آپ سے نعمان بن بشیر انصاری وغیرہ نے روایت کیں۔ اور آپ سے نعمان بن بشیر انصاری وغیرہ نے روایت کی۔

آپ کی مرویات میں سے ایک ریے فرماتی ہیں کہ:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک نماز میں ہماری امامت کی اور ہمارے درمیان کھڑی ہوئیں ناکلہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے ساتھ دندگی میں بہترین خبرخواہ اور امانت دار تابت ہوئیں وہ صرف ان سے محبت اور الفت کی خواہش رکھتی تھیں اور السے آپ کو حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی خدمت کے لئے خاص کر رکھا تھا۔

#### نا كله سے عثمان غنی رضی اللہ عنه كی محبت

نائلہ رحما اللہ جب اپنے گھر کوفہ سے رخصت ہونے لگیں تو ان کے والد نے انہیں تھیں تو ان کے والد نے انہیں تھیں تیں اور کہا کہ میری پی ایم قریش کی عورتوں میں جارہی ہووہ صفائی میں تم سے زیادہ قادر ہیں۔میری طرف سے دوخصاتیں یا در کھنا۔

ایک سرمہ دوسرایانی تو سرمہ لگانا اور یانی سے صفائی رکھنا تا کہ تیری خوشبو پرانی حجوث و کہا تا کہ تیری خوشبو پرانی حجوثی مشک کی طرح جس پر بارش ہونی ہو ہوجائے۔ چنا نچہ نا کلہ اپنے والدکی قیمتی تصبحتوں پر قائم رہیں۔

نا کلہ ایک ذہین اور نہایت عقلمند خاتون تھیں۔ وہ جب حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے ہاں آئیس نو انہیں اپنی فصاحت و بلاغت اور حسن ادب کی وجہ سے بہت اچھی کلیس اور آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے سریر ہاتھ دیھیرااور برکت کی دعا کی۔

نا کلہ حضرت عثمان کوسب سے زیادہ محبوب ہوئیں اور آپ کی ایک پکی کی مال مجبی بنیں جس کا نام مریم بنت عثمان رکھا گیا۔

حضرت عثان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں جنتی عورتوں کے ہاں داخل ہوا۔اس سے زیادہ کو کی عقلمند تھی نہ کو کی اس لائق تھی کہ میری عقل پر غالب آ جائے۔

## نا ئلەكى جال ىثارى

سن ۳۵ ھیں خوارج کا زوراوران کا فتنہ بہت بڑھ گیا تھا بالآخرخوارج نے ذک الحجہ کے مہینے میں جبکہ اکثر صحابۂ اکرام عملی کے ہوئے تھے۔حضرت عمان پر قاتل نہ حملہ کیا یہ جمعہ کا دن اور چاشت کا وفت تھا۔حضرت عمان رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کررہے تھے جب انہوں نے حملہ کیا تو حضرت نائلہ نے اپنے آپ کو حضرت عمان پر گرادیا تا کہ ان کا بچاؤ ہو سکے۔

ایک قاتل نے حضرت عثان پردار کیا جو کدان کے ہاتھ پرلگا۔ قریب ہی قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ آپ کے ہاتھ وہ ہاتھ تھے جوسب سے پہلے قرآن لکھنے والے تھے اور آپ کے خون کا پہلاقطرہ قرآن کی اس آیت برگرا:

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم (البقرة يت١٣٥) اورتوالله أنبيس كافى بوجائ كااوروبى سنة والااورجائة والاس

پھر دوسرا آ دمی تلوارلہرا تا ہوا آیا اور حضرت عثانؓ پرتلوار کا وار کیا مگر حضرت نا کلہ رخھا اللہ نے تلوار ہاتھ سے پکڑلی اور جب اس آ دمی نے تلوار دوبار ہ تھینچی تو حضرت نا کلہ کے ہاتھ کی انگلیاں شہید ہوگئیں اور کٹ کر دور جاگریں۔

ای اثناء میں ایک اور آ دمی نے تلوار ماری جوحضرت عثالث کے جسم میں آرپار ہوگئی اور آپ مظلوم مدینہ شہید ہو گئے ۔ رضی الله عندوارضاہ۔

اس پورے دن میں مدینہ میں خوارج ہنگا مہ مچاتے رہےاورانہوں نے حضرت عثمان بن عفائن کودن میں دفن کرنے بھی نہ دیا۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ خوارج کی شورش بہت بڑھ گئی تھی اور وہ جنازہ دفنانے بھی نہیں دے رہے شخصی اور وہ جنازہ دفنانے بھی نہیں دے رہے بخصی المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہ اگرتم نے عثان کو دفنانے نہ دیا تو میں سرے چا دراتار کر گئی میں آجا وک گی تو آپ رضی اللہ عنہا کی اس دھمکی ہے خوارج ڈرگئے اور انہیں رات میں وفنانے دیا۔ جنازے میں چندہی افراد کو شریک ہونے دیا گیا۔

حضرت نا کلہ رضی اللہ عنہانے حضرت عثمانؓ پرخوب آنسو بہائے۔ جب رات کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے کے لیے نگلے تو نا کلہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں چراغ تھااور وہ آواز لگا تیں۔واعشمانا وامیر المؤمنینا

(البدايدوالنبايد وغص ١٩٥- تاريخ اسلام ذهبي ، جسم ص ٢٥٥)

#### صابره بإوفانا ئلبر

حضرت عثالیٰ کی شہادت ہے جالیس دن قبل انہیں اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھااور چالیس دن تک آپ کا پانی بندر ہا۔ آپ پر مجد نبوی میں نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگادی گئی تھی اور اس مشکل وقت میں حضرت نا کلہ قدم قدم پر آپ کے ساتھ تھیں وہ آپ ک دل جوئی کرتیں۔اس تمام عرصہ میں حضرت عثان بن عفائ کے ساتھ ساتھ رہیں اور مشکلات پرصبر کیا۔نا کلہ نے شہادت عثان رضی اللہ عنہ کے بعد بھی آپ کے ساتھ وفا کی بڑی اچھی مثال قائم کی۔آپ نے عدت بھی اپنے شوہر کے گھر گز اری اور ساری زندگی آپ کے نام پرکردی اور پھرساری زندگی دوسری شادی نہیں کی۔

آپ حضرت عثان رضی الله عنه کے نضائل ہر جگہ بیان کرتیں اور آپ کے فضائل بیان کرتیں اور آپ کے فضائل بیان کرنے کو ترجیح دیتیں۔ آپ رضی الله عنه کے قل کے وقت نائلہ رضی الله عنها نے کہاتھا کہتم نے ایسے شخص کو قل کر دیا جو ایک رکعت میں قرآن پڑھتا تھا۔

#### منتجاب الدعوات نائليه

آپ کواللہ نے اپنی ہارگاہ میں مقبولیت عطافر مائی تھی۔آپ اپنے زُہد وعبادت
کی وجہ سے بڑے مرتبہ پر فائر تھیں۔تاریخ میں آپ کی ایک کرامت لکھی ہے۔
حافظ ابن عسا کرنے بنی راہب سے تعلق رکھنے والے بعض شیورخ سے نقل کیا
ہے۔وہ کہتے ہیں کہ میں ہیت اللہ کا طواف کرر ہا تھا اور وہاں ایک نا بینا شخص بھی ہیت اللہ
کا طواف کر رہا تھا اور کہدر ہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے معاف کردے مگر میں نہیں سمجھتا کہ تو

تو میں نے اس ہے کہا کہ تو اللہ ہے نہیں ڈرتا جوالی بات کررہا ہے؟ وہ کہنے لگا میں سے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ جب حضرت عثان بن عفان کوشہید کردیا گیا تو میں نے اور میرے ایک ساتھی نے ارا دہ کیا کہ عثان رضی اللہ عنہ کوتھیٹر ماریں گے اور ہم ان کے گھر میں داخل ہو گئے ۔ تو دیکھا کہ شہید عثان رضی اللہ عنہ کا سران کی زوجہ نا کلہ بنت الفرافصہ رضی اللہ عنہا کی گودیس رکھا ہوا تھا اور وہ رور ہی تھیں ۔ ہم نے کہا کہ ان کا چہرہ کھولو۔''ہم ان کو تھیٹر ماریں گے تو انہوں نے کہا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو جو رسول اللہ علیہ نے ان کے فضائل میں کہا۔ تو میراساتھی شر ماکر چلا گیا مگر میں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ عنہ میں ماروں گا تو وہ مجھ سے جھگڑ نے گئیں ۔ مگر میں نے آئیس تھیٹر چہرے پر مار ہی کہ میں ماروں گا تو وہ مجھ سے جھگڑ نے گئیں ۔ مگر میں نے آئیس تھیٹر چہرے پر مار ہی دیا۔ تو نا کلہ نے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تیرے ہا تھ سکھا دے اور تجھے اندھا

کروے اور تیرہ گناہ معاف نہ کرے۔'اس شخص نے کہا کہ میں ابھی دروازے پر بھی نہیں پہنچاتھا کہ خدانے میرے دونوں ہاتھ سکھا دیئے اور میری آئکھیں چلی گئیں اور اب میں نہیں سجھتا کہ اللہ میراگناہ معاف کرےگا۔ (تاریخ دشق ص۳۰)

محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کا ہاتھ دیکھا تھا وہ عود کی سوتھی لکڑی کی طرح تھا۔

اس طرح الله نے ان کی دعا قبول کی کہ نا کلہ اور اللہ رب العزت کے درمیان کوئی حجاب نہ تقااور اللہ تعالیٰ اس صابر خاتون کے اجرکوضائع نہ فرمائیں گے اور جس کی دعا کواس نے قبول فرمایا۔

وفات

حضرت نائلہ کی وفات کی تاریخ کے بارے میں علم ند ہوسکا۔

# (۳۴)حضرت بُسير ه رضی الله عنها

نبی کریم علی پہلے پر ابتداء میں ایمان لانے والی اسلام کی خاطر شدید مشکلات برداشت کیس کی جنگوں غزوات میں حصہ لیا۔ایک عبادت گزارز اہد خاتون۔

## خاندانی پس منظر

آپرضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں آپ کا تعلق عرب کے جس قبیلہ سے نقااس کا شار جنگرہ قبال میں ہوتا تھا، پیٹے کے اعتبار سے بیلوگ زیادہ تر اونٹ اور کمریاں پالتے تھے، البتہ کچھلوگ تجارت بھی کرتے تھے اور اس کی خاطر شام، طائف اور بھری وغیرہ کاسفر بھی کرتے تھے۔

### قبول إسلام

ہیں ان پر ایمان لا پیکے ہیں۔ چنا نچہ حضرت بسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ول میں بھی اسلام کی تعلیمات کو جانے اوران پرغور وفکر کا جذبہ بیدار ہوا۔ انہوں نے خفیہ طور پر چند خواتین سے ملاقات کی اوراسلام کے بارے میں معلومات حاصل کیں بعدازاں غور وفکر کے بعداس نتیجہ پر پہنچیں کہ رسول اکرم علیہ نئی برخق ہیں اوراسلام سچا ند ہب ہے پھر ایک دن حضرت بسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں۔ حضور اکرم علیہ کے مکان پر حضور اکرم علیہ کی منہا کے مکان پر حضور اکرم علیہ کے مکان پر تشریف فرماتے۔

آپ علی ان ہے آنے کے مقصد کے متعلق دریافت فرمایا تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ چند ہاتیں پوچھیا جا ہتی ہوں:

ا۔ اسلام کے بارے میں کچھ آگاہ فرمائیں آپ علی نے فرمایا کہ اسلام اللہ کے فرمایا کہ اسلام اللہ کے فرشتوں اس کی کتابوں اور رسولوں کو بچامانے اور ان پر ایمان لانے کا نام ہے۔

ا۔ پھر حضرت بسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں پوچھا
تو آپ علی نے ارشاد فرمایا کہ''اسلام کی تعلیمات میہ بیں کہ سی پرظلم نہ
کیا جائے'' ہمسایوں کا خیال رکھا جائے ،اپنی زبان اور ہاتھ سے سی کو تکلیف نہ
دی جائے۔اللہ کوایک مانا جائے اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے''

میتمام با تیں حضرت بسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں اتر کئیں اور وہ اسی وفت کلمہ شہادت پڑھ کرمسلمان ہوگئیں۔

# قبول اسلام کے بعد مشکلات اور ان کی استقامت

اسلام قبول کرنے ہیں حضرت بسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا ایک آزمانشی دورشروع ہوگیا۔ چونکہ بیکی زندگی تھی اور بہت ہے مسلمان اسلام قبول کرنے کے جرم میں مشرکین کے ہاتھوں ظلم وستم کا شکار تھے۔ لہذا حضرت بسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسلام لانے ہے مظلوموں کی فہرست میں ایک نام اور شامل ہوگیا کل تک جولوگ ان سے انجھی طرح ملتے تھے آجھوں نے ان سے نظریں پھیرلیں ان کے گھرے با ہرکی

فضاء یک دم تبدیل ہوگئ۔ عزیز وا قارب سب اجنبی بن گئے، گھر والوں نے ان کا کھانا پانی تک بند کر دیا۔ ایک روز جب ان کے گھر والے اور پچھے ہمسائے انہیں مار پیٹ رہے تھے تو انہوں نے کہا: اگرتم لوگ جھے اس لئے تکلیف دیتے ہوکہ میں نے اسلام قبول کرلیا ہے تو یا در کھو میرا بی تقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں (حضرت) محد علی اللہ کے سے رسول ہیں ہر مخف کے لئے بیضر وری ہے کہ ان کی اطاعت کرے اب اگرتم چا ہوتو جھے جان سے مارڈ الویا مجھے آگ میں جلا کرمیری واکھ فضا میں اُڑا دو میں اسلام کو ہرگز نہ چھوڑ وں گی۔ تم لوگ ظالم ہوا در میں مظلوم اور اللہ تعالی مظلوم کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔

حضرت بیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ تقریراس قدر پُر اثر تھی کہ جولوگ ان کو مارر ہے تھے وہ سب چیچے ہٹ گئے اوران کوان کے حال پر چھوڑ دیا۔ بلکہ بہت سے لوگ اس وقت یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی اسلام ایک سچا ند جب کہ ایک عورت جان قربان کرنے پر تو تیار ہے لیکن اس ند جب کور ک کرنا اسے کسی قیت پر گوارانہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کے نتیج میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرلیا جن میں ان کے کچھ عزید وا قارب بھی شامل تھے۔

#### أتجرت مديبنه

جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا رہنا تنگ اور دشوار ہوگیا تو اب مسلمانوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تیاری شروع کردی۔ چنانچے حضرت بسیرہ رضی اللہ تعالی عنہانے بھی اپنے بھائی، بیون اور بعض دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ہجرت مدینہ کی سعادت حاصل کی۔

#### غزوات میں شرکت

مدینه منوره پینچ کرحضرت بسیره رضی الله تعالی عنها اوران کے خاندان کے دیگر افراد نے مسلمانوں اور دشمنان اسلام کے درمیان ہونے والے غزوات اور دیگر جنگوں میں کھر پورحصدلیا۔ان میں غزوۂ بدراورغزوہُ احدقائل ذکر ہیں۔ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ان کا خاندان اسلام کا زبردست دشمن تھا لیکن اسلام قبول کرنے کے بعدان کے خاندان نے اسلام کی عزت،وقاراورسر بلندی کے لئے بھر پورکردارادا کیا۔

حضرت بسيره رضى الله تعالى عنهاا ورعلم حديث

حفرت بسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے حضور علیہ کی بچھا حادیث بھی مردی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ عنہا ہے حضور علیہ کی بہوں نے حضرت بسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے احادیث من کرلوگوں کوحضور علیہ کے قیمتی ارشادات سے آگاہ کیا۔ آگاہ کیا۔

#### وفات

حفزت بسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی شاندار زندگی اس نہج پر گذارتی رہیں تا آئکہ خالق حقیقی ہے جاملیں۔ان کے من وفات کاتعین کے ساتھ علم نہ ہوسکا۔اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔

# (۳۵) حضرت حمنة بنت جش رضى الله عنها

حمنه بنت بخش رضی الله عنهارسول الله علیه کقری رشته دارتھیں وہ اس طرح کر میں آپ علیہ کی تربی رشتہ دارتھیں وہ اس طرح کر میں آپ علیہ کی کیو پھی امیمہ بنت عبدالمطلب کی بیٹی تھیں۔ اور آپ کی زوجہ ام المومنین نین بنت بحش کی بہن تھیں۔

#### قا فله سابقات میں

حند بنت جمش رضی الله عنها ان صحابیات میں ہے تھیں جنہوں نے پہلے ہی مرحلے میں اسلام قبول کرلیا تھا، حمنہ کا گھرانہ مسلمان تھا۔ قریش نے جب ان کے لئے مشکلات پیدا کیں مشرکوں نے ان پرظلم ڈھائے تو تمام مسلمان مردوز ن مدینے کی طرف بجرت کر گئے مردوں میں عبداللہ بن جمش اس کا بھائی ابواحد عکاشہ بن تھے ن اورخوا تین میں زینب بنت جمش ام حبیب بنت جمش م جذامة بنت جندل ، ام قیس بنت محصن ، ام حبیب بنت جمش ام حبیب بنت جمش سے دالسے قالنویدا / ۲۵۸)

مدیند منورہ میں حضرت حمنہ بنت بخش رضی اللہ عنہا دیگر مومن خواتین کی طرح خوش وخرم زندگی بسر کرنے گئیں ان کا مطمع نظر رضائے النہی کا حصول تھا۔ نبی کریم علیہ خوش وخرم زندگی بسر کرنے گئیں ان کا مطمع نظر رضائے النہی کا حصول تھا۔ نبی کریم علیہ مفاوند کے روحانی چشنے سے فیضیاب ہونے گئیں نیز حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق عالیہ اور اوصاف حمیدہ کو اپناتے ہوئے مطرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے اخلاق عالیہ اور اوصاف حمیدہ کو اپناتے ہوئے بلند در جات حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہوئی ۔ یہاں ایک بیٹی کو جنم ویا جس کا نام زینب بنت مصعب تھا۔ (الطبقات ۱۲/۲۱۱)

جب رسول الله علی نے اسلام کی سربلندی کے لیے دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے دشمنوں سے نبرد آزما ہوئے کے لیے خزوات کا آغاز کیا تو حضرت حمندرضی الله عنها نے ان معرکوں میں قابل قدر خدمات سرانجام دیں۔

### اے حمنہ ثواب کی امیدر کھ

غزدہ اور میں حضریت جن رضی اللہ عنیا محامد بن کے ہمراہ خوا تنین کی جماعت میں www.pesturdubooks.wordsress.com

میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ام سلیم بنت ملحان اورام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پائی کے مشکرے اٹھائے جارہی ہیں اور ذخیوں کاعلاج کر رہی ہیں۔ اورام ایمن رضی اللہ عنہا ذخیوں کو یائی پلارہی ہیں۔ (المفازی المهمور ۲۵)

غُرُ وهُ احديل الله سبحانه ونعالیٰ نے مصعب بن عمير رضی الله عنه اورسرّ صحابهُ کرام رضی الله عنهم کوخلعت شها دت سے نوازا \_سورهُ احزاب ميں الله تعالیٰ کاارشاد ہے: وَ دَدَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمُ لَمْ يَنَا لُوا خَيْرًا (الاحزاب:۲۵)

ان اندو ہناک کمحات میں حضرت حمنہ رضی اللّه عنبارسول اللّه عَلَیْتُ کے سامنے آئی تو آپ نے ارشادفر مایا: اے حمنہ! تو اب کی امیدر کھئوش کی کس بناپر یارسول اللّه عَلِیْتُهُ فر مایا: تیرا ڈالوحز ہ شہید ہوگیا۔

میرین کر کہا انا للہ وانا الیہ راجعون ۔ اللہ اے بخشے اس پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے ۔اسے شہادت مبارک ہو۔

بھرآپ علی نے فرمایا: اے حمنہ تواب کی امیدر کھے۔ عرض کی یارسول اللہ علیہ میں بنا پر۔ س بنا پر۔

آپ علی کے خات کے فرمایا تیرا بھائی شہید ہوگیا۔ بیرن کرکہا: اٹاللہ واٹا الیہ راجعون۔ اللّٰداُ۔ بخشے اس پررحم کرے اے جنت مبارک ہو۔

پھرنی کریم علی نے ارشادفر مایا: اے حمنہ تواب کی امیدر کھ، عرض کی یارسول اللہ! کس بنا پر، فر مایا: تیرا خاوندمصعب بن عمیر بھی شہید ہوگیا ہے۔

یین کرحفرت حمندرضی الله عنها کے منہ سے بے ساختہ جیخ نگلی اور شدت غم سے نڈھال ہوگئی۔رسول اللہ علیہ نے نیامنظر دیکھ کرفر مایا:

''عورت کے نزدیک اپنے خاوند کا جومقام ہوتا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہوتا''۔

آپ نے دیکھا کہ بیٹاتون خالواور بھائی کی شہادت کی خبر س کر ٹابت قدم رہی

لیکن شوہر کی شہادت کی خبر سنتے ہی اس کے منہ نے بے معافتہ چیخ نکل گئ۔ رسول اللہ علیاتہ نے اس کے حق میں دعا کی۔

بعد میں اس کی شادی طلحہ بن عبید اللہ ہے ہوئی اس سے محمد بن طلحہ بیدا ہوئے۔ حضرت طلحہ اپنے بیٹے ہے بہت بیار کیا کرتے تھے۔ (المغازی، ۲۹۲٬۲۹۱۔السیر ۃ المدینہ ۱۹۸/۳ مطرت طلحہ اپنے منہ رضی اللہ علیہ عباد کا سفر مسلسل جاری رکھا۔ رسول اللہ علیہ کے ہمراہ غزوہ خیبر میں شریک ہوئیں۔خیبر فتح کر لینے کے بعد جب مال غنیمت تقیم ہوا تورسول اللہ علیہ نے نئیں وئی غلما ہے بھی دیا۔ (السیرۃ الذہریہ ۲۵۲/۳ ،الطبقات ۲۲۱/۸)

يارسول الله عليه اس كانام ركدي

حضرت حندرضی الله عنهائے جب اپنے بیٹے کوجنم دیا تو اسے لے کررسول الله الله الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کی یارسول الله علیہ اس کا نام محمد رکھا اور کنیت ابوالقاسم رکھی اور اس کے سر پر اپنا دست مبارک بھیرا۔ (الاصابة ۳۵۷/۳)

بردا ہوکر یہ بچرعبادت گزار بنا کثرت بجود کی بناپراس کا نام سجاد مشہور ہوگیا۔ میہ بردا ہی زامد، عابد اور صالح نوجوان تھا۔ میہ جمادی الاولی ۳۶ ھے کو جنگ جمل میں شہید ہوا۔ حضرت جمندرضی اللّٰدعنہا کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام عمران بن طلحہ تھا۔ (الطبقات ۱۶۲۸)

## حدیث روایت کرنے کا شرف

حضرت جمندرضی الله عنها میں بڑی خوبیاں پائی جاتی تھیں ، ان میں ایک بیتھی کہ انہیں رسول الله عنیائی ہے دریٹ روایت کرنے کا شرف حاصل تھا۔ اور اس سے پھر ان کے بیٹے عمران بن طلحہ رضی الله عند نے حدیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت جمندرضی الله عنها کوایک شرف بیٹھی حاصل تھا کہ ان کی ہمشیرہ زینب بنت جش رضی الله عنها کوایک شرف بیٹھی حاصل تھا کہ ان کی ہمشیرہ نینب بنت جش رضی الله عنها کی وفات کا وقت قریب آیا ، تو فر مایا میں نے اپنا کفن تیار کررکھا ہے حضرت زیب رضی الله عنها کی وفات کا وقت قریب آیا ، تو فر مایا میں نے اپنا کفن تیار کررکھا ہے حضرت عمررضی الله عنہ بھی

میرے لیے کفن بھیجیں گے، ان میں سے ایک کفن کس متی کو دے دینا۔ جب بیروفات پاگئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے پانچ کپڑوں پر مشتمل کفن بھیجا۔وہ آئہیں بہنایا گیا اور جو کفن انہوں نے خودا پنے لیے بنایا تھا حضرت حمنہ رضی اللہ عنہا نے کسی متی کوصد قد کر دیا (الاصابہ ۲۸/۲۳) اس طرح اپنی بمشیرہ کی وصیت پڑھل پیرا ہو کیں۔ حضرت حمنہ رضی اللہ عنہا نے قابل رشک زندگی بسزگی ، زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی

عبادت اوراطاعت معمول ربا-

رسول الله علی اس پراوراس کے فادند پر زندگی مجرراضی رہے۔ تاریخی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حمنہ رضی الله عنها ۲۰ ہجری کے بعد تک زندہ رہیں کیونکہ ان کی ہمشیرہ حضرت ام المؤمنین ٹینب بنت جش کی وفات ۲۰ ہجری کو ہوئی۔

### (۳۲) اساء بنت بزیدالانصار پیرضی الله عنها

حضرت اساء بنت یزید بن السکن الانصار بیالاشبلیة (الاستیاب،۲۳۳/الاصاب،۲۳۰/الاصاب،۲۳۰/الاصاب،۲۳۰/۱ و فرحصه نے فصاحت و بلاغت اور فن خطابت میں شہرت حاصل کی ۔ شجاعت بہا در کی کا وافر حصه اس کے نصیب میں عمام بادت اور احادیث کی روایت کے میدان میں عظیم الشان مقام پر فائز ہوئیں۔

اس انصاری صحابیه کاتعلق قبیله اُوس کی شاخ بنوعبدالاهمل سے تھا۔ بید حضرت سعد بن معاذ کا خاندان تھا۔ اس کی کنیت ام سلمتھی ، اور بعض کا خیال ہے کہ اس کی کنیت ام عامرتھی ۔ بیہ بیعت کی سعادت حاصل کرنے والی ایک مجاہد خاتون تھی۔

حضرت اساء رضی الله عنہا خوا تین کی جانب سے رسول الله علی کے خدمت میں سے میں پیغام رسانی کا فریضہ سرانجام دیتی تھیں۔ یہ عقل مند اور دین دارخوا تین میں سے تھیں۔ اسے خطیبۃ النساء کہا جاتا تھا۔ ، وہ ایک روز نبی کریم علی کے خدمت میں حاضر ہوئیں اورعرض کیا: یارسول الله علی ہیں اپنے چیجے بہت کی خوا تین چیوڑ کرآئی ہوں۔ ہرایک کی زبان پر یہی بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں سنب خوا تین میری رائے سے متفق ہیں۔ اوروہ بات سے کہ الله تعالی نے آپ کومردول اور عورتوں کی طرف میساں طور پر نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہم آپ پر ایمان لا کیں اور آپ کی اتباع کی ہم عورتیں پردہ دار ، گھروں میں پابند مردوں کی خدمت گڑ اراور بچوں کی دیکھ بھی حصر فی رہتی ہیں۔ مرد حضرات جمعہ جماعت ، جنازوں میں شرکت اور جہاد میں حصر لے کرفضائل سے اپنی جھولیاں بھر لیتے ہیں۔ جب وہ جہاد کے لیے نگلتے ہیں تو ہم ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور ان کی اولاد کو یالتی ہیں۔ یا رسول الله علی ہم ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور ان کی اولاد کو یالتی ہیں۔ یا رسول الله علی ہم ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور ان کی اولاد کو یالتی ہیں۔ یا رسول الله علی ہم ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور ان کی اولاد کو یالتی ہیں۔ یا رسول الله علی ہم ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور ان کی اولاد کو یالتی ہیں۔ یا رسول الله علی ہم کی ان کی حصد دار ہوتی ہیں۔

بین کررسول الله علی نے صحابہ کی طرف دیکھتے ہوئے ارشا دفر مایا: کیاتم نے خاتون کی بات کن، دین کہا تا ہی اس نے کتنا ہی اچھاسوال کیا۔

سب نے بیک زباں ہو کر کہا: یا رسول اللہ علیہ ہمیں بیا ندازہ نہ تھا کہ کوئی خاتون اس فتم کاعمدہ سوال بھی کرسکتی ہے۔ •

رسول الله علی فی اس خاتون ہے کہا: اے اساء جاؤخوا تین کو یہ پیغام وے دو کہتم میں سے چیش آنا اور اس کی خوش دو کہتم میں سے چیش آنا اور اس کی خوش نو دی کو پیش نظر رکھنا اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا تمہیں ان فضائل کے برابر لا کھڑ اگرے گاجن کا تذکرہ مردوں کے لیے بیان کیا گیا ہے۔

حضرت اساء لا اله الا الله اور الله اكبركهتي بموئى اور رسول الله عليه كافر مان سے شادال وفر حال واپس بوكس \_ (الاستيعاب، ٢٣٣/ ، اسدالقابه ٢٩٨/ ، السير ة الحلبيه ا/ ١٣٩)

# آپ کی فصاحت اور بلاغت

حضرت اساءرضی اللہ عنہا کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فصاحت کی سند حاصل تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کو قصاحت و بلاغت کی وجہ سے آپ کو "خطیبۃ النساء "کہتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا رسول اللہ علی ہے گائے کے پاس ایک وفد لے کر حاضر ہو کیں اور ایک خطبہ کہا جو آپ کی ذکاوت، حسن ادب، بلاغت اور کلام کی پیشانی پر قابض ہونے کی دلیل ہے۔ آپ تشریف لا کیں اور کہا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ برقربان ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میرے بیجھے خوا تین کی ایک جماعت ہے جو جھے جی بی بات کرتی ہے۔

پھر کہا: اللہ تعالیٰ نے آپ کومردوں اورخواتین کی طرف مبعوث فر مایا ہے، ہم
آپ پرایمان لائے اور آپ کی پیروی کی۔ہم پردہ دار خاند شین عورتیں ہیں، مردوں کی
جاہتوں کا مرکز اور ان کی اولادوں کی مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جمعہ اور
جماعت سے فضیلت عطاکی ہے اور ای طرح جنازوں اور جہاد میں شرکت ہے، جب بیہ
مرد جہاد کے لئے نکلتے ہیں تو ہم ان کی اولادوں کی تگرانی اور پرورش کرتی ہیں تو کیا ہم
مرد جہاد کے لئے نکلتے ہیں تو ہم ان کی اولادوں کی تگرانی اور پرورش کرتی ہیں تو کیا ہم
مرد جہاد کے اجر میں شامل ہیں؟

چنانچہ اللہ کے رسول علی نے آپ کے خطبے اور سوال کے انداز کی تعریف

فر مائی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: خدا کی تتم یا رسول اللہ ہم نہیں سیجھتے کہ کوئی اور عورت آپ سے اتنی بہترین بات کر سکے۔

پھر نی کریم علی نے فرمایا:اے اساء جاؤ اوران عورتوں کو بتادو کہ تمہاراا پخ سیسے اطاعت کرتا اورائے خوش رکھنا اور اس کی بات پر چلنا ان فضائل کے برابر ہے جوتم نے مردول کے بتائے ہیں۔

## ذبين وطين تلميذه

مسلمان عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ مرد کی طرح دین کے احکامات واحوال کیسے اور علم اور مجھداری ہے سلح ہونے کے لئے ہر جائز راستہ اختیار کرے۔ حضرت اساءرضی اللہ عنہا خواتین کے لئے بہترین نمونہ تھیں جوآنخ ضرت علیہ سے اہم سوالات کرتیں تا کہ تھے راہتے پرگامزن ہو سکیس۔علامہ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تعارف یوں کروایا ہے:

حضرت اساءصاحب عقل اورصاحب دین تھیں۔(الاستیعاب، جہم ۲۳۳) ان دو صفات نے حضرت اساء کوخواتین انصار میں بافضیلت، سمجھدار اور فقیہات میں سے بنادیا تھا۔

خطیب بغدادی نے لکھاہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہافر ماتی ہیں کہ اساء بنت یزید نے بی کریم علی ہے جیش کے سل کے بارے ہیں دریافت کیا تو آخضور علی نے فر مایا کہ بیری کے پتے لے کران کے پاس سے سردھوؤ اور خوب رکڑ وحتی کہ پانی کے تمام حصوں میں پہنچ جائے پھرکوئی کیڑے کا نکڑا لے کراس سے پاکی حاصل کی جائے۔

حفزت اساء رضی الله عنها نے کہا کہ کس طرح پاکی حاصل کروں ، آپ علی ہے ۔ نے فرمایا: سجان الله العظیم پاکی حاصل کرو، تو حضرت عائشہ رضی الله عنها نے کہا کہ آ آنخضرت علیہ کا مقصد ہے خون کے دھیے وغیرہ صاف کئے جائیں۔

(الاساءالمبهمه في الانباءالحكمة ،خطيب بغدادي بمن ٢٨)

اس معلوم ہوتا ہے کہ آپ کودین امور کے علم یقین کے حاصل کرنے میں کوئی حیاء مانع ند ہوتی تھی ،حفرت عائشہ رضی اللہ عنہانے انصاری خواتین کی مدح ان الفاظ میں فرمائی:

بہترین خواتین انصار کی ہیں، انہیں دین کے بارے ہیں بوچھنے اور سیجھنے سے حیاء مانع نہیں ہوئی۔ (اسد الغاب مترجم، ص١٤٠٠. اللصاب، جمعی، ٢٢٠)

حضرت اساءرضی الله عنها کی سخاوت اورعشق رسول علی الله علی سخاوت اورعشق رسول علی سخاوت الله الله سخاوت الله سخاط الله سخاوت الله سخاو

حضرت اساء ان خواتین میں تھیں جواس میدان میں سب ہے آ گے تھیں ، آپ طبعی طور پر تخی خاتون تھیں ، اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے میں برکت عطافر مائی تھی جو یہ نبی کریم علی تعلقہ کے لئے لاتی تھیں۔

فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ علیہ کو پی مجد میں نماز اداکرتے ویکھاتو میں کچھ کوشت اور دو میل لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا میرے مال باپ آپ علیہ پر قربان ہول کھانا تناول فرما ہے ، حضور علیہ نے محابر ضی اللہ عظم سے فرمایا اللہ کانام لے کر کھاؤ تو آپ علیہ نے اور آپ کے صحابہ نے جوابل محلہ کے حاضر تھے، سب نے کھانا تناول فرمایا ہتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ گوشت اور روٹیال ویسے ہی رکھی ہیں اور کھانے والول کی تعداد چالیس کے قریب تھی، پھر آپ علیہ کے مشکر ولیا ۔ نے میرے مشکیز ولیا، اور کھا دیا ہی ہی ہی اور کھوریاں سے تشریف لے گئے، میں نے مشکیز ولیا، اسے تیل لگا کر لیبٹ کر دکھ دیا، پھر ہم اس مشکیز ہے ہے۔ مریضوں کو پلاتے اور خاص خاص موقعوں پر برکت کے لئے اس میں یائی ڈال کر یہنے تھے۔ (جے اللہ العالمين من عمل اس

#### محدثة،فقيهه،راوبيه

حصرت اساء بنت یزیدرضی الله عنها حدیث نبوی کی حافظ تھیں۔آستانہ نبوت میں عرصہ دراز تک رہے کا موقع میسرآیا حدیث رسول علیہ کے جوالفاظ کان میں پڑتے انہیں زبانی یا دکرلیتیں۔مزید برآ سالم کے ساتھ انہیں بہت زیادہ شغف تھا۔اور دینی مسائل دریافت کرنے کے لیے سوالات بہت زیادہ کیا کرتی تھیں۔ خاص طور پر نبی کریم علیہ ہے مسائل دریافت کرنے کے لیے سوالات بہت زیادہ کیا کرتی تھیں۔ خاص طور پر کی کریم علیہ ہے مسائل دریافت کرنے کے سلسلے بڑی جرائت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے انساری خواتین میں انھیں سب سے زیادہ حدیث روایت کیا کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے انساری خواتین میں انھیں سب سے زیادہ حدیث روایت کیا کرنے کا شرف حاصل ہے،اس نے نبی کریم علیہ ہے ادام احادیث روایت کیں۔ کرنے کا شرف حاصل ہے،اس نے نبی کریم علیہ ہے۔ ادام احادیث روایت کیں۔ (ریاض الصالحین المیادی کیا کریا

حضرت اساءرضی الله عنها ہے جلیل القدر تابعین کی جماعت نے حدیث روایت کرنے کا اعز از حاصل کیا۔ اور ان سے سنن اربعہ ، لینی ابوداؤ د ، نسائی ، ترندی اور ابن ماجہ میں بھی ا حادیث مروی ہیں۔

امام بخاری نے حضرت اساء رضی الله عنها کے حوالے سے ایک روایت اپنی کتاب ادب المفرد میں بیان کی ہے۔

ابن عسا کرنے حضرت اساء رضی الله عنها کے روایت کرنے کی عمد گی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہاہے۔

" حضرت اساء رضی الله عنها نے نبی کریم علیہ ہے بہت عمد ہ احادیث بیان کی ہیں'۔ احادیث بیان کی ہیں'۔ امام ذہبی فرماتے ہیں:

'' حضرت اساء رضی الله عنها نے تمام احادیث براہ راست نی کریم علی ہے بیان کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ برسی عالمہ فاضلہ زاہدہ خاتون تھیں''۔

حضرت اساء کا شار بھی ان صحابیات میں ہوتا ہے جنہوں نے آنحضور علیہ

ے احادیث نقل فرمائی ہیں۔ آپ کا نمبرخواتین میں سب سے زیادہ نقل کرنے والیوں میں تیسرا ہے، آپ سے ۸۱روایات منقول ہیں جوتمام سنن ابن ماجہ سنن ابی داؤداور ترندی میں موجود ہیں۔

حضرت اساء رضی الله عنها نے جہاد میں بھی نمایاں خدمات انجام دیں، غزوہ اُحدیث جب انہیں ان کے والد، پچپا اور پچپا زاد بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو یہ حضور علی کی شہادت کی خبر ملی تو میں مصور علی کے خبریت معلوم کرنے نکل پڑیں اور پھر آنحضور علی کود یکھا تو فرمایا کہ آب علی کے دیدار کے بعد ہرمصیبت آسان ہوگئ۔

آپ نے غزوہ مخندق میں بھی شرکت کی جس میں آپ رضی اللہ عنہانے کھائے کا بندوبست کیا تھا اور حضرت معملی کے کا مبحزہ ظاہر ہوا کہ تمام کشکرنے وہ تھوڑا سا کھا نا کھالیا تھا۔

اور جنگ ریموک میں آپ نے خیمہ کی کھونٹیوں سے حصرت ام سلیم انصاریہ کے ساتھ مل کر ۹ رومیوں کوجہنم رسید کیا تھا۔

(الاصابية ٢٢٩/ ٢٢٩ مجمع الزوائد ، ٢٧٠/٩ ميراعلام النيلا و، ٢/ ٢٩٧)

اس جنگ میں خواتین گھات میں بیٹی تھیں کہ جب کوئی مسلمان گھبرا کر جنگ بے سے بھا گتا تو بداسے پھروں سے مارتیں اور کہتیں کیا ہمیں کا فروں کے لئے چھوڑ کر جارہے ہو؟ اس حالت کو دیکھ کرمسلمان پیچھے آئے پھرموت پر بیعت کی اور اللہ کے توکل پر جنگ لڑی، بالآخر فتح مسلمانوں کونھیب ہوئی۔

### مرويات اساءرضي اللدعنها

حضرت اساءرضی الله عنها ہے جوا حادیث مروی ہیں۔ وہ تغییر ، اسباب نزول ، احکام شاکل ، مغازی ، سیرت اور فضائل پر شتمل ہیں۔

 یازوشد بدد باوکی وجہ سے لڑکھڑارہے تھے۔ (تغیرائن کیر ۲۲/۲، البدایہ والنمایہ اللہ علیالیہ حضرت اساءرضی اللہ عنہا قیص کا تذکرہ کرتے ہوئے ہی ہیں کہ رسول اللہ علیالیہ قیص پہننا پیند فرہاتے۔ اور آپ کی قیص کی آستین ہاتھ کے گٹ تک ہوتی تھی۔ حضرت اساءرضی اللہ عنہا کی مرویات سیرت اور فقہہ کے شمن میں بھی آئی ہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت اساءرضی اللہ علیہ و سلم تو فی و درعه مر هو نه انن المنبسی صلی الله علیہ و سلم تو فی و درعه مرهو نه عند یہو دی بطعام" (سنن ابن ماجہ ۱۳۲۸ء الرندی ۱۲۲۸ء)

د نبی کریم علیاتی نے وفات پائی دران حالیہ آپ کی درع اناج کے بدر ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ کے بدلے ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ ابولیم اصفہائی اپنی کی کی ارشاد فرمایا جس نے دود بنارچھوڑے گویا ابن نے دود اغ چھوڑے "رائحلہ ہیں تم طراز ہیں:

اس بات کا تذکرہ بھی مفید ہوگا کہ سب سے پہلے طلاق یا فتہ عور توں کی عدت کا بیان بھی حضرت اساءرضی اللہ عنہا کے حق میں ہوا۔

تاریخی کتابوں میں انصار کی جودو سخااور ایٹار وقربانی کے حیرت انگیز اور دلنشین واقعات منقول ہیں۔

ای طرح ابن عسا کرنے اپنی تاریخ کی کتاب میں حضرت اساء رضی الله عنها کے کھانے میں جیرت انگیز برکت پڑنے کا دلچسپ واقعہ اس کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت اساء رضی الله عنها فرماتی ہیں:

" میں نے رسول اللہ علیہ کو دیکھا آپ نے ہماری معجد میں مغرب کی نماز اداکی میں اپنے گھر گئی شور باجس میں گوشت کی بوٹیاں بھی تھیں اور چپاتیاں اٹھالائی اور عرض کی یارسول اللہ علیہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کھانا تناول فرمائیں'۔

آپ نے ایے عابرضی اللعنهم سے فرمایا:

"آپ نے اور جوساتھی آپ کے ہمراہ آئے تھے اور گھر والوں نے مل کر کھانا کھایا جھے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے دیکھا کہ نہ شور ہے میں کوئی کمی آئی اور نہ ہی چپا تیوں میں ۔ کھانے والے تقریباً چالیس آدمی تھے ، پھر آپ نے میرے پاس پڑے ہوئے مشکیزے سے پانی پیا۔ میں نے وہ مشکیزہ لیسٹ کر اپنے پاس سنجال کرد کھ لیا اس سے شفا کی غرض سے بیار پانی چیتے اور حصول برکت کے لیے یانی نوش جان کیا جاتا'۔ (تاریخ دمش ہیں ہے)

## حضرت اساءرضي الثدعنها كے اخلاق

حضرت اساءرضی اللہ تعالی عنها کواللہ تعالی نے بوی جرائت اور بہادری عطاکی ستھی۔ زہر، درع، عبادت، ادب، شعر، زور بیان اور طاقت لسانی کے اوصاف کی بھی مالک تقییں۔ گفتگو میں بوے سلجھاؤ اور مدعا کے اظہار میں یکنا اور منفر دشخصیت تھیں۔ نہایت بچی تلی اور مربوط گفتگو کرتیں اور اپنے مقصد اور نقط نظر کی وضاحت پر بوئی اچھی طرح قادر تھیں۔

د نیاسے بے رغبی اوراطاعت رسول علیسے کارشک انگیز واقعہ حضرت اسائی فالہ بھی تھیں،
حضرت اسائی میں وفدی قیادت کر رہی تھیں اس میں ان کی خالہ بھی تھیں،
حضرت اساء رضی اللہ عنہا سونے کی انگوٹھیاں اور کنگن پہنے ہوئے تھیں، رسول اکرم علیہ اللہ ان بیارسول اللہ!
نے ان سے فرمایا کہ کیا آپ اس زیور کی زکو ۃ اداکرتی ہیں؟ انہوں نے عرض کیایارسول اللہ!
منہیں ۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات بسند ہے کہ اللہ تعالی تمہیں آگ کے کنگن اور انگوٹھیاں پہنا ہے؟ یہ من حضرت اساء نے یہ سارا زیورا تار ڈالا، پھر حضرت اساء نے یہ سارا زیورا تار ڈالا، پھر حضرت اساء نے یہ سارا زیورا تار ڈالا، پھر حضرت اساء نے یہ سارا زیورا تار ڈالا، پھر حضرت اساء نے یہ ساری وقعت نہ رہے گیا۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ

چاندی کا زیور پہواوراس پرزعفران ال لوتا کہاس پرسونے کی

چىك اور جھلك آ جائے۔

اساءرضی الله عنها کہتی ہیں کہ میں نے وہ زیور پھینک دیا مجھے نہیں معلوم کہ کس نے وہاں سے اٹھایا۔ (حلیة الاولیاء، ج۲ص۷۲)

یدائبی خوش نصیب صحابہ رضی الله عنهم کا مقام تفا ہمارے زمانے کی عور توں کے لئے فقہاء کرام نے سونے کا زیوراستعال کرنے کی اجازت دی ہے۔

### حضرت اساءرضي الله عنها كاايك خاص اعزاز

حضرت اساء رضی الله عنها کوایک خاص اعزاز بھی حاصل ہوا تھا وہ یہ کہ انہوں نے حضرت عاکشہ رضی الله عنها کی رخصتی والے دن انہیں دلہن بنایا تھا اور انہیں آنخضرت علی کے حجرہ مبارک میں لے کرآئی تھیں، اس وقت سے انہیں 'عاکشہ کی اساء'' اور عاکشہ کوسنوار نے والی اساء کہا جاتا تھا۔

وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عائشہ کو دہن بنایا اور اس کے بعد ہی کریم علیقہ کو دہن ان کے پاس آنے کے لئے بلا کرلائی تو وہ آئے اور عائشہ کے برابر میں بیٹے گئے ، پھر دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، آپ علیقے نے اس میں پھی دودھ پیا اور پھر عائشہ کو دے دیا تو انہوں نے شرما کر سر جھکالیا، میں نے آئیس ڈا ٹا اور کہا کہ آپ علیقے کے ہاتھ ہے بیالہ لے لو، پھرانہوں نے وہ بیالہ نیا اور تھوڑ اسا دودھ بیا، اس کے بعد آنخضرت علیقہ نے فرمایا کہ بیا ہے لیک کو دے دو۔ تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ اسے لے کر پیکس اور پھر جھے دے دیں تو آنخضرت علیق نے دودھ پی کر جھے دیا میں نے بیا لے سے دودھ پیا اور اپنے گئے پر رکھ کر پیا لے کو ہونٹوں میں گھمایا تا کہ رسول اکرم علیق کے پینے کی جگہ ہے برکت حاصل ہو جائے۔ پھر آنخضرت علیق نے فرمایا کہ بیان اور دسری) عورتوں کو دے دو تو وہ عورتیں کہنے گئیس کہ جمیں اشتہاء نہیں ہے، تو (دوسری) عورتوں کو دے دو تو وہ عورتیں کہنے گئیس کہ جمیں اشتہاء نہیں ہے، تو آنخضرت علیق نے فرمایا کہیوک اور جھوٹ جمین درو۔

#### سفرآ خرت

رسول الله علی فی وفات کے بعد حضرت اساء رضی الله عنها شام تشریف لے گئیں۔اور وہاں معرکہ برموک میں شریک ہوئیں ،اور جیرت انگیز جنگی کارنا مہرانجام دیا جے تاریخ اسلام میں ایک سنہری باب کی حیثیت حاصل ہے۔کہ اس نے اپنے خیمے کی چوب سے دشن کے نوافراد موت کے گھاٹ اتار دیئے۔

حضرت اساء رضی الله عنها نے دمشق میں رہائش اختیار کر لی ، اور علم حدیث کی خدمت کو اپناشعار بنالیا ، علامه ابن عسا کراپئی تاریخ کی کتاب میں ابوز رعہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ کہشام میں حضرت لینی ام سلمہ رضی الله عنها اورا ساء رضی الله عنها بن یزید بن المکن نے شام میں احادیث رسول بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔

علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ ام سلمہ اساء رضی اللہ عنہا بن یزید بن السکن بزید بن معاویہ کے دور حکومت تک زندہ رہیں۔ (بزید بن معاویہ نے الاول ۲۳ ھیں وفات پائی) علامہ ذہبی دوسری جگہر قمطراز ہیں کہ حضرت اساء رضی اللہ عنہا دمشق میں رہائش پذیر ہوئیں۔ پذیر ہوئیں۔

علامہ ابن کثیر بھی اس موقف کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حصرت! ہاء رضی اللہ عنہا کی شہادت ۲۹ ہجری میں ہوئی۔افعوں نے بیعت کا اعزاز حاصل کیا اور جنگ برموک میں نورومیوں کو آل کرنے کا کارنامہ سرانجام دیا۔ دمشق میں رہائش اختیار کی اور باب الصغیر میں دفن ہوئیں۔

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اساء رضی اللہ عنہا نے عبدالملک بن مروان کے دورخلافت میں وفات پائی۔ (عبدالملک بن مروان نے ۲۸ھ میں وفات پائی)

## (٣٤) الربيع بنت معو ذ الإنصاريية رضي الله عنها

الرئیج بنت معو ذبن عفراءالانصاریة النجاریة بنوعدی بن نجار (اسدالغابه (۲۵۱/۵) تعدیب الاساء واللغات (۳۳۳/۲) سیراعلام النیل ه (۱۹۸/۳) قبیلے سے تھیں ، انھیں صحابیہ ہونے اور نبی کریم علیہ سے حدیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔

یہ بڑے اعلیٰ ،ارفع ،عمدہ خاندان کی چثم و چراغ تھیں۔جس دن سے اس نے اسلام قبول کیا بلندا خلاقی میں مشہور ومعروف ہوئیں۔

اس کا باپ بیعت عقبه اورغز دهٔ بدر میس شریک ہوا۔ اور اس نے اپنے بچاہے ل کر فرعون امت ابوجہل کوتل کیا ، رسول اللہ علیقیہ کی بید عاان کے نصیب میں آئی ، آپ نے ان کے حق میں بید دعا فر مائی:

"رجم الله ابنى عفراء اشتركا فى قتل فرعون هذه الامة" (السرة التوبيدطان ا/٣٨٩)

''اللهٔ عفراء کے دونوں بیٹوں پر رحم کرے جنہوں نے اس امت کے فرعون کو آل کرنے میں مشتر کہ حصالیا''۔

ان کی دادی عفراء بنت عبید ، کریم الصفات صحابیة تقیس مسلم خواتین کی تاریخ میں اس کو بڑا قابل رشک مقام حاصل ہوا۔

ان کی ہمشیرہ فریعۃ بنت معو ذرضی الله عنہا ایک الیی جلیل القدرصحابیۃ تھیں جن کی دعا وَں کوقبولیت کا شرف حاصل تھا۔

www besturdubooks wordpress com

نی کریم علی گیرائیوں سے بوچھا کیاتم دل کی گہرائیوں سے مجھےاچھا بھتی ہو۔

انہوں نے کہاجی ہاں!

آ ب نے فرمایا: اللہ جانتا ہے میں بھی دلی طور پر تمہیں اچھا سجھتا ہوں۔کون جانتا ہے؟ ہوسکتا ہے کہ بیالر نیج بھی اس دن خیر مقدمی کلمات کہنے والی بچیوں میں شامل ہوں۔

#### ان كامقام ومرتبه

مویٰ بن ہارون الجمال کہتے ہیں کدالر بھے بنت معو ذرضی اللہ عنہا نبی کریم علیہ کے کا میں کہا ہے کہا کہ میں کہ الرکھ میں کہا ہے کہا کہ کا میں اس کا بہت بلند مرتبہ ہے۔ (الاستیعاب،٣٠٢/٣)

علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ نبی کریم عظیقہ کا شادی کے دن اس کے گھر آنا اور چار پائی پر بیٹھنااس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔

رسول الله علی بعض اوقات اس کے ہاں تشریف لا کر کھانا کھاتے اس کا تحفہ قبول کرتے ، اس کی عزت کرتے ۔

اس حوالے سے بھی ایک دلچسپ قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس معزز خاتون کے بارے میں روایت ہے۔ کہ یہ نبی کریم سیالت کے باس ایک لکڑی کی بلیث میں ترکیم سیالت کے باس ایک لکڑی کی بلیث میں ترکیم میں اگورلائی۔ نبی کریم میں اگورلائی۔ نبی کریم میں اگورلائی۔ نبی کریم میں اور فرمایا اسے پہن لو اس طرح رسول اللہ سیالت کے حضرت الربیع کوایسے شرف وکرم سے نوازا جس میں جودوس کی آمیزش تھی۔

حضرت الربیح کی کتاب زندگی کے روشن صفحات میں نبی کریم علی کی اس کے اس کے ایک اور ملاقات کی اس کی اس کے اللہ علی اس کے اور ملاقات کے حالات پڑھتے ہیں ، اس ملاقات میں رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ عنہا کے گھر وضو کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ میرے لیے پانی اعثر ملیو، الربیع رضی اللہ عنہا نبی کریم علی کے وضو کے اوصاف بیان کرنے والی صحابیہ ہیں۔ ابن ماجہ نے ان کے حوالے سے ردوایت نقل کی ہے:

" ان رسول الله عَلَيْكُ توضا ثلاثا ثلاثا" (سنن ١١١) اجه ١٨٨٠)

''رسول الله علی وضو کے دوران ہر عضو تین تین مرتبہ دھوتے''۔ انسانی محبت کے باب میں نبی کریم علی سب سے بڑھ کر دوسروں کے ساتھ عزت سے پیش آنے والے تھے۔آپ شہداء اور ان کی اولا دکو بڑی شفقت سے ملتے، گاہے بگاہے آئیس دیکھنے کے لیے ان کے گھرتشریف لے جاتے، یہ معمول زندگی بھررہا۔

#### غاز بيمجاهده خاتون

حضرت الرئیج نے جہاد کے اس سفر کو جاری و ساری رکھنے کا دکی طور پر فیصلہ کیا جے
ان کے والد نے جنگ بدر میں شروع کیا تھا۔ وہ غزوات میں نبی کریم علی ہے ہمراہ
روانہ ہوتیں تا کہ وہ اجر وتو اب حاصل کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے تیار کیا تھا۔
علامہ ابن کیٹر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بی عظیم خاتون رسول اللہ علی ہے
کہ ہمراہ غزوات میں شریک ہو کر زخیموں کا علاج معالجہ کرتی اور انہیں پانی پلاتی۔
مسلم شریف میں اس کے حوالے سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں:
مسلم شریف میں اس کے حوالے سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں:
من ہی کریم علی ہو کہ مراہ غزوات میں شریک ہوتیں۔ مجاہدین
کو پانی پلاتیں اور زخیوں اور مقتولین کو مدیدہ منور : بہنچا تیں'۔
کو پانی پلاتیں اور زخیوں اور مقتولین کو مدیدہ منور : بہنچا تیں'۔
(رواہ سلم ۱۲۳۹۲ مالطبقات ۲۰۱۰ و ۱۰۱)

جہادی مبارک گھڑیوں میں ان کی زندگی میں وہ مبارک کھات بھی آئے ہیں۔
جن میں حضرت الربیج سعادت کے بلند مقام پدو کھائی ویتی ہیں۔ جب کہ اس
نے ورخت کے نیچے بیعت رضوان کرنے کا اعزاز حاصل کیا ، الله تعالیٰ نے بیعت
رضوان میں حصہ لینے والوں کے دلوں میں صدافت اور ایمان کی روشنی کو جان لیا تھا اور
ان پر الله تعالیٰ نے سکینت نازل فر مائی اور الله ان سے اور ان کی بیعت سے راضی
ہوگیا۔اور انہوں نے نبی کریم عیالی کے زبان مبارک سے جہم سے نجات کی بشارت
یائی ، آپ نے ان کے بارے میں ارشاد فر مایا:

" لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة" (الطبقات، ١٨/ ٢٣٥)

'' جس نے درخت کے نیچے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی جہم میں داخل نہیں ہوگا''۔

## جهاد سے روایت اور حفظ حدیث کی طرف

حفرت الرئيج رضى الله عنهامحض انبى خواتين ميں ئيبيں تھى جنہوں نے صرف جہا دميں حصه ليا۔ بلكه بيدوہ خاتون تھى جے علم كے ساتھ بہت محبت تھى۔

ام المؤمنين حفزت عائشه رضى الله عنها كے پاس بار بار جايا كرتى تھيں۔اوران سے اس نے علمی خوشہ چینی كی اور حدیث رسول الله علیہ كوروایت كرنے كا اعز از حاصل كيا۔ اس نے رسول الله علیہ سے ۱۲ احادیث روایت كرنے كا اعز از حاصل كيا۔

بخاری اورمسلم میں اس کی مرویات مذکور ہیں۔ایک حدیث پر دونوں کا اتفاق ہے۔صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت نے ان سے احادیث روایت کیس۔

صحابہ رضی اللہ عنہم اور تا بعین رحمہم اللہ علیہم ان سے حدیث حاصل کرنے کے لیے

آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عہاس رضی اللہ عنہااس کے پاس آئے اور دسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عنہا اس کے پاس
کے وضو کے بارے میں دریا فت کیا ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا اس کے پاس
آئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے بارے میں پوچھا جب
اس عظیم خاتون نے اپنے شو ہر سے خلع کا مطالبہ کیا تھا۔

اسی طرح کبارتابعین کی کثیر تعداد نے اس سے حدیث روایت کرنے کا اعز از حاصل کیا ،اور اس سلسلے میں خالد بن ذکوان ،سلیمان بن بیار ، ابوعبیدہ بن عمار بن یاسر اور دیگر راویوں نے روایت کرنے کا شرف حاصل کیا۔

# اس كى طرف سے رسول الله عليہ في تو صيف

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم علیہ کے شائل ، اوصاف اورخلق عظیم کو بیان کرنے میں اللہ علیہ کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں کوشاں رہتے ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ کہ رسول اللہ علیہ کا

چېره حياند کې مانند ګول تقا۔جب نبي کريم عليات کود کيھتے تو پيکارا ٹھتے \_

امين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام

حصرت محمصطفل علی کی طرف دعوت دیتے میں کیکن جاند کی روشنی کوتو تاریکی زائل کردیا کرتی ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه جب بھی نبی کریم علیہ کو دیکھتے تو پیشعر

يره ع

لَـوُ كُنُـتُ مُ شَـىءَ سِوَى بَشَـرِ كُـنُـتَ السمنور لَيُـلَةَ الْبَـدِ اگراآپانسان كےعلاوہ كِھاور بوتے ـتوچودھويں رات كوروثن كرنے والے بوتے ــ (السيرة النوبة ١٩٨/٣٠)

کریم الصفات صحابید الرزیخ رضی الله عنها نے رسول الله علی کا وصف بیان کریا۔ کریا۔

ابوعبیدۃ بن محمد بن عمار بن یا سرروایت کرتے ہیں۔ کہ میں نے الربیج بنت معو ذ بن عفراء رضی الله عنہا ہے کہا، مجھے رسول الله علیق کے اوصاف بتا کیں۔ تو اس نے کہا:

> " يَا بُنَى لَوْ رَايَٰتَهُ لَرَ ثَيْت الشَّمْسَ طَالِعةً" (اسدالناب،٣٥٢/٥) " ميرے بينے! اگرآپ انہيں ديکھيں تو تجھے الياد يکھائی دے گا۔

> > جيے سورج جك رہاہے"۔

حفزت الرئيع رضى الله عنها سے سيرت نبوى اور آغاز اسلام ميں پيش آنے والے واقعات اور بعض ايسے شرى احكام كى تفصيلات معلوم كرنے كے ليے رجوع كيا جاتا تھا جواس نے نبى كريم الله سے من كرز بانى يا دكر ليے تھے۔

تاریخی کتابوں میں ان کی وفات کے بارے میں درج ہے کہ یہ سے ہجری کو فوت ہوئیں۔ (البدایہ دانھایہ (۳۲۴/۷) اور اس نے خواتین کی دنیا میں بڑے روش آٹار چھوڑے جورہتی دنیا تک روشنی پھیلاتے رہیں گے۔

# (٣٨) أم قيس بنت محصن رضى الله عنها

ام قیس رضی الله عنها ان عظیم المرتبت خواتین میں سے بیں جو بڑی جلدی حلقہ بی بی بی بی بی جو بڑی جلدی حلقہ بی بیش اسلام ہو گئیں اور انہوں نے رسول الله علی بیمت کرنے میں کوئی دیر نہ لگائی ، اس نے اپنی قوم بنواسد کے ساتھ پہلے ہی مراحل میں اسلام قبول کرلیا تھا۔ اور اس نے ان قدی نفوس لوگوں کے شانہ بٹنا نہ قریش کی طرف سے ڈھائے گئے مظالم کو ہر داشت کیا جن کے دل الله ورسول کی مجت سے آباد تھے۔

جب ایذاءرسانی میں مشرک حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ تعالی نے اہل ایمان کو جب سے جرت کی اجازت دے دی۔ نبی کریم علی نے سے ایک ایک کو مدید منورہ ہجرت کر جانے کا تھم صاور کرتے ہوئے فرما یا اللہ تعالی نے تمہارے بھائی اور گھر بنادیے جہاں تم امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سفر ہجرت پر گروہ درگروہ روانہ ہوئے۔ حضرت ام قیس بھی اپنی قوم کے ساتھ اللہ ورسول کی رضا کی خاطر سفر ہجرت پر روانہ ہوئی۔ روانہ ہوئی۔

محد بن اسحاق نے اپنی سیرت کے موضوع پر شتمل کتاب میں ام قیس اور اس کی قوم کی ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

بنوغنم بن دودان الل اسلام کے تمام مردوزن رسول الله علیہ الله علیہ کے ہمراہ سفر ہجرت پردوانہ ہوئے۔انہوں نے مکہ معظمہ میں اپنے گھروں کو تا لے لگا دیئے۔ان کے مردوں میں عبدالله بن جمش ، اس کا بھائی ابوا حمد عکاشہ بن جمس رضی الله عنہم تقے اور خواتین میں جمش کی بیٹیاں زینب ،حمنداورام حبیب کے علاہ ام قیس بنت جمس رضی الله عنہا تھیں بنت جمس رضی الله عنہا تھیں بنت جمس

#### حدیث روایت کرنے والی

عورتوں کاعلم میں دلچین لینا اور حدیث کی روایت کرنا کوئی تعجب اور حیرت کی

بات نہیں۔اللہ تعالی نے تمام مسلمان مردوں اورعورتوں کو علم حاصل کرنے کے لیے ہی تو وی نازل کی ہے۔ اللہ تعالی کو اپنی عبادت کے اعتبار سے علم سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم علی اللہ عنبم کو علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ ترعیب دیا کرتے تھے۔

ام قیس رضی الله عنها حصول علم کی طرف متوجه ہوئی علم حدیث کوخوب از برکیا،

۲۲ احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ جن میں ہے ۱۲ احادیث پر بخاری اور
مسلم کا اتفاق ہے۔ صحابہ رضی الله عنهم کی جماعت نے ان سے احادیث روایت کیں۔
صحابہ کرام رضی الله عنهم میں سے وابعة بن معبد، عبید الله بن عبد الله بن عتبہ بن مسعود،
ام قیس کے غلام ابوالحن اور حمنہ بنت شجاع کے غلام نافع کی ہمشیرہ عمرة نے ام قیس سے احادیث روایت کیں ام قیس رضی الله عنها سے ایک بیرحدیث مروی ہے:

"قالت سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ مَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عِنْ الْعُلُرَةِ وَيُلَكُ مِنْ ذَاتِ المعنبِ" المراض . يُسعَطُ بِهِ مِنَ الْعُلُرَةِ وَيُلَكُ مِنْ ذَاتِ المعنبِ" (الآج الجامع المراحم المراحم)

'' کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی ہے۔ سنا آپ فرماتے ہیں،
عود ہندی کو استعال کرواس میں سات بیار یوں کے لیے شفا ہے۔
اس کے استعال سے حلق کی تکلیف اور سل کی بیاری ختم ہوجاتی ہے'۔
حضرت ام قیس رضی اللہ عنہا نے الیی طویل اور سعادت کی زندگی بسر کی کہ
رسول اللہ علیہ کی دعاء کی برکت سے عنایات الہیہ ہمیشہ سایقکن رہیں۔اس نے اپنی
طویل زندگی کے دوران رضائے اللی کے حصول کے لیے ہرمکن کوشش کی۔
حضرت ام قیس رضی اللہ عنہا ان نا مور خوا تین اسلام میں سے تھیں جن کے ذکر

ے تاریخ اسلام کے اوراق مزین ہیں اوران کے اعمال کے فضائل سے تاریخ کے صفحات

مجمے پڑے ہیں اوران کا کر دارد گرخوا تین کے لیے اسوۂ حسنہ اور شعل راہ نبے۔

# (۳۹) حبيبه بنت تهمل انصار بيرضي الله عنها

آپ کا نام حبیبہ بنت مہل الانصاریہ ہے۔اس کی والدہ کا نام عمر ۃ بنت مسعود بنت قیس النجاریہۃ الانصاریۃ ہے۔(اسدالفابہ۳۲۳/۵۶ جمدیبالتھذیب۱۲۸،۲۱۲)

مدینه منوره میں جب اسلام کی پو پھوٹی اسی وقت حبیبہ رضی اللہ عنہانے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی ،اس نے رسول اللہ علی ہے کی بیعت کا شرف حاصل کیا۔اس کی ہمشیرہ کا نام رغینة بنت بہل تھا۔ (الاصابہ ۲۹۵/۴)

اس نے بھی اسلام قبول کیا اور رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔

#### شادي

علامہ ابن سعدرضی اللہ عنہ نے یکیٰ بن سعید کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ کہ نی کریم علی ہے نے حبیبہ بنت مہل سے شادی کرنے کا ارادہ کرلیا تھالیکن پھر آپ نے اپنا ارادہ ترک کردیا۔ (اطبقات ۴۲۵/۸ جمدیب الاساء واللفات ۳۲۸/۲)

یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رسول اللہ علیہ فی انصار کے احساست کا احترام کیا تھا تا کہ مہاجرین وانصار کے باہمی تعلقات میں کوئی رخنہ پیدا میں وہ بیدا میں ہوں۔

حبیبہ بنت سہل کی شادی ایک جلیل القدر کریم الصفات خطیب رسول علیہ علیہ صحافی علیہ مسلم میں میں میں میں میں میں م صحافی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی ۔

#### حبيبه رضى اللدعنها اورروايت حديث

حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نبی کریم علیہ کے گھر آنا جانا تھا اور وہ اکثر و بیشتر از واج مطہرات کی زیارت کرنے کی سعادت حاصل کیا کرتی تھیں۔ اس طرح اے حدیث شریف سننے اور اسے روایت کرنے کی نضیلت حاصل ہوئی۔ اِس سے اہل مدینہ نے حدیث روایت کی۔ اور اس سے بیخیٰ بن سعید انصاری نے عمرة بنت عبدالرحمٰن کے حوالے سے صدیث بیان کی۔ (الاستیاب، ۲۲۲ بھدیب التمدیب ۱۳۸۸)

اس کی مرویات میں سے ایک بیہ جیے جلیل القدر تا بعی محمد بن سیرین نے ذکر کیا فرمائے ہیں کہ مجھے حبیبة بنت بہل رضی اللہ عنہانے بتایا، کدوہ ایک روز نبی کریم علی اللہ عنہانے بتایا، کدوہ ایک روز نبی کریم علی اللہ عنہانے بیٹھے اور بیار شادفر مایا:

"مَا مِنُ مُسُلِمَيُنِ يموتُ لَهُمُ ثلاثة اطفال لم يبلَغوا الحنث إلَّا جيئ بِهِمُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يوقفو على باب الجنة فيقال لهم ادخلواالجنة فيقولون حتى يدخل ابوانا"

ابن سیرین کہتے ہیں کہ مجھے میں معلوم نہیں کہ آپ نے وو پچوں کے بارے میں فرمایا یہ تن کے بارے میں:

" فيقال ادخلوا انتم وآباؤكم"

'' انہیں کہا جائے گائم اور تمہارے ماں باپ جنت میں داخل ہوجاؤ''۔

ام المؤمنین حضرت عائشرضی الله عنهانے ایک خاتون ہے کہا، سنا؟ اس نے کہاہاں۔ (الطبقات ۸/ ۳۳۲ ، الاصابہ ۲۲۲/۲)

تاریخی واقعات ہے میبھی پتہ چلنا ہے کہانہوں نے پیرا دور خلافت ویکھا اور کچھ عرصہ بعد میں بھی زندہ رہیں لیکن ان کی تاریخ وفات کے بارے میں حتی معلومات نیل سکیس۔

# (۴۰) أم عطيه الانصارية رضي الله عنها

ام عطیدانصاریدرضی الله عنها اپنی کنیت سے مشہور ہو کیں۔ اس کا نام نسیبة بنت حارث الانصاریة رضی الله عنها تقا (اسداننابه ۱۰۳/۶ محدیب الاسام واللغات ۳۶۴/۳۶۶ محدیب الاحدید بیا مورصحا بیات رضی الله عنهن میں سے تھیں۔

نسیبة لغت میں شریف الطیع اور مشہور ومعروف حسب ونسب والی خاتون کو کہتے ہیں۔ جملہ صحابیات میں شریف الطیع اور مشہور ومعروف جن کانام نسیبة اور کنیت ام عطیہ ہے۔ ام عطیہ رضی الله عنہا نے انصاری خواتین کے ہمراہ پہلے ہی مرحلے میں اسلام قبول کرلیا تفا۔ اور انصاری خواتین کے ہمراہ نبی کریم عیالیہ کی بیعت کی تفی ۔

#### فقيهيه، حافظه

حضرت ام عطیه رضی الله عنها کے حوالے سے مروی احادیث سنن اربعہ بیں فکور ہیں۔ حضرت ام عطیه رضی الله عنها نے حضرت انس بن مالک رضی الله عنه نے حدیث روایت کی اوراس طرح جلیل القدر تا بعین میں سے حفصہ بنت سیرین ،اس کے بھائی محمد بن سیرین عبدالملک بن عمیر ،علی بن اقمر شراحیل اور بعض دیگر تا بعین نے حضرت ام عطیه رضی الله عنها سے حدیث روایت کرنے کا اعز از حاصل کیا۔

(سيراعلام النبلا ٢٠/ ١١٨ تحذيب التحذيب ٢/ ٢٥٥)

## امعطية الوداع

این عبدالبررحمته الله علیه بیان کرتے نیں که ام عطیه رضی الله عنها اہل بھرہ ہے شار کی جاتی تھیں ۔ جلیل القدر تابعیہ حضرت حفصہ بنت سیرین بیان کرتی ہیں ۔ که حضرت

ام عطیه بصره تشریف لا ئیں اوروہ بنوحلف کے کل میں فروکش ہو کیں۔

حضرت ام عطیدرضی الله عنها نے مدینه منورہ کو چھوڑ دیا تھا اورا پی عمر کے آخری
ایام میں بھرہ میں رہائش اختیار کرلی تھی۔اور وہاں تمام صحابہ کرام رضی الله عنهم اور تابعین
رحمہم الله علیهم میں اسے عزت، احتر ام اور تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سیدناعلی بن ابی
طالب رضی الله عنه بھی اس کی بہت تکریم کیا کرتے تھے۔ (اطبقات ۱۸ ۲۵۲،الاصابہ ۲۵۵/۳)
حضرت ام عطیدرضی الله عنہافقہہ بنم حدیث اور روایت حدیث کے حوالے سے

حفرت المعطيدر می الله عنها همه ، نهم حديث اور روايت حديث كے حوالے سے بہت مشہور ومعروف تقيں ۔

مشہور تا بعی محد بن سیرین اور علماء وفقہاء ان سے مسائل دریافت کیا کرتے ۔ تھے۔(الاصابة ۴۵۵/۳)

حضرت ام عطیدرضی الله عنها نے و عجری تک اپنی زندگی جهادعلم ، روایت حدیث ، فقداور خیرو بھلائی کے کامون میں بسر کی ۔ (سیراعلام النبلاء ۳۱۸/۳)